﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ اور جو ہمارے رائے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم آئیں ضرور بالضرور اپنے رائے دکھاتے ہیں۔(العنكبوت: ٢٩)



مكنوبات يمجد ديه بمكنوبات معصوميدا ورمشائخ نقشبند كملفوظات كي روثني ميس

سلسله عالیہ نقشبند میرمجدد میرے 5 اسمباق کی نایاب وضاحت

معبول العلماء والصلحاء حرويابير فالفاقان الحراع فبوي نقير صطفي كمال قشبندي مجدي





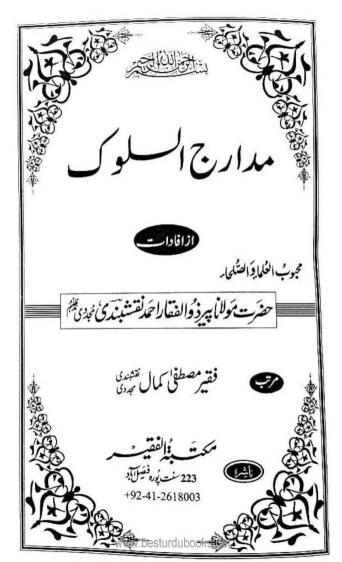



www.besturdubooks.net

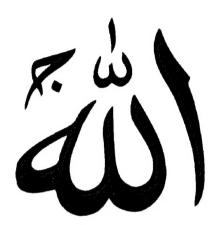



| تَ الله الله الله الله الله الله الله الل |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفح                                       | منوانات                                                             |
| 14                                        | ⊙وش مرجب                                                            |
| 16                                        | <del>پی</del> لفظ                                                   |
| 23                                        | 🛈 سالكين كے ليےمفيد بدايات                                          |
| 23                                        | ●سلوک کاراسته حال ہے، قال نہیں                                      |
| 24                                        | • الله عال کے حال کا تذکرہ                                          |
| 25                                        | <ul> <li>سسب سے پہلے عقیدہ ٹیمیکریں (اس رائے کا پہلاقدم)</li> </ul> |
| 26                                        | ●اس راستے کو گنا ہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے                        |
| 27                                        | ⊙ بنااراد ہے گناہ کا بھی نقصان                                      |
| 29                                        | • بِطْمَع هو جا تحين!                                               |
| 30                                        | ⊙ دوسری شادی کا شوق                                                 |
| 32                                        | ●انشرنیث کی مصیبت _ایک حافظ قرآن کا داقعہ                           |
| 34                                        | جموث سے بچیں!                                                       |
| 37                                        | فيبت سيخين!                                                         |
| 38                                        | ⊙يل(Cell)فون نيس، پيمل (Hell)فون ہے                                 |
| 38                                        | ⊙موچ کے گناہ سے بچیں!                                               |
| 41                                        | ⊙ پیٹ کے گناہ سے بچیں!                                              |
| 35                                        | <b>⊙</b> دل ونگاه مسلمان نبیس تو کیچه یحی نبیس                      |
|                                           |                                                                     |

| صفحتبر | مسنوانات                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 45     | ذكرالله شقاءالقلوب                                                   |
| 51     | الطائف كاسباق                                                        |
| 51     |                                                                      |
| 52     | ہانقال فیف کے لیے اتصال                                              |
| 54     | لفظاد نقشبند' کی دجه تشمیه                                           |
| 60     | ⊙مرا قبه کرنے کا طریقه                                               |
| 64     | 💿ابول پیرمهر خاموثی دلول میں یا دکرتے ہیں                            |
| 65     | <ul> <li>اسباق کابر هناحقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرنا ہے</li> </ul> |
| 67     | ⊙ ذكراسم ذات لطائف پركييے كريں؟                                      |
| 69     | ⊙الله تعالیٰ تک وینچنے کاراسته سات قدم بیں                           |
| 71     | • کی کیامراد قتی جہات سے خواج نقشبند میشاند کی کیامراد قتی           |
| 73     | ● ہرلطیفه کی ظاہری صورت بھی ہے اور بالمنی حقیقت بھی                  |
| 74     | عالم خلق اور عالم امر کے لطا ئف کا تعلق                              |
| 75     | اطا كُف كِعِثْلَف رنگ                                                |
| 76     | کیاذ کر قلبی افضل ہے یا خوارق وکرامات؟                               |
| 78     | لطائف کےاصول میں سیر                                                 |
| 79     | ⊙جدید سائنس اورلطیفه نفس اور قالبیه                                  |
| 80     | •ویگرسلاس کے مشائخ نے بھی لطائف کی تصدیق کی                          |
| 82     | لطا نُف كى حكومت اوراحوال كانتيش آنا                                 |
| 83     | اطا كَفْ خْسە كالطيف رُنْس سے متحد ہونا                              |

| صخنبر | مسنوانات                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 84    | <ul> <li>اسلطفة قلب كى سير "توحيد وجودى" لطفة نفس كى سير "توحيد شهودى" ہے</li> </ul> |
| 85    | ●کون سالطیفه فنااور بقائے حقق ہوتا ہے                                                |
| 86    | چرنفس عالم امر کے لطا کف کا سردار ہوجا تاہے                                          |
| 88    | ثباز کے دوران لطا نفاحسال                                                            |
| 91    | الم مبسرهم اورجلك ل ان                                                               |
| 91    | <ul> <li>صسلمانیالی نقشبندیہ کے پہلے سات اسباق اور روحانی بیاریوں کا علاج</li> </ul> |
| 92    | ∞شپوت کی اقسام                                                                       |
| 93    | اطیف قلب پرسبق کرنے کے اثرات                                                         |
| 95    | لطیفهٔ روح پرسبق کرنے کے اثرات                                                       |
| 96    | ◙باقی لطائف پرسبق کرنے کے اثرات                                                      |
| 99    | ىكىلىلىد كرالة إلَّاللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ                                    |
| 103   | <ul> <li>چینل کی مقدار اورجس دم کے بارے میں محدثین کا قول</li> </ul>                 |
| 107   | اپخ آپ کومر دول میں شار کرو                                                          |
| 111   | ∞کلم طیب تمام مخلوق سے زیادہ وزنی                                                    |
| 113   | ◙ا گرکلمه طیبه نه بوتا توالله کی طرف راسته د کھائی نه دیتا                           |
|       | 🕳 كلمة نفى كوخليل عَليَّهِ ن يوراكيا اوركلمة اثبات حبيب ماتينا كى بعثت               |
| 115   | ہے کمل ہوئے                                                                          |
| 120   | 💿جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا اور سمجھا گیا، کلمہ لا سے اس کی نفی کرو                   |
| 123   | فی اثبات افضل ہے یا نفلی عباد تیں؟                                                   |
| 125   | ●في اثبات كاطريقة اور تعداد                                                          |

| صخنبر | مسنوانات                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 129   | 🕜 مرا قبراحدیت میشنگرکاپهسلامیق                                          |
| 130   | ●کا نئات میں سب سے زیادہ وزن اللہ کے نام کا                              |
| 132   | ⊙ذكركا تيسراطريقهگلر                                                     |
| 134   | ◙مرا قبدا حديت فكركا پهلاسبق                                             |
| 135   | ◙احاديث مباركه بين غور وفكر كفضائل                                       |
| 138   | ◙مرا قبها حديت فنائے قلبی کاسبق                                          |
| 143   | اطا ئف بینا ہول گے تو اللہ رب العزت کے جمال کا میح لطف نصیب ہوگا         |
| 144   | اَلفَا نَى لا يُردُ وَ فانى والى لوشانهيں ہے                             |
| 147   | @مشاربات كاسباق                                                          |
| 147   | ۔۔۔۔فنا کی ابتداکب سے ہے اور کمال عنایت ربانی سے ہے                      |
| 149   | ا نبیاء کو جوفیض ملا، نبی سافظیلم کے دساطت سے ملا                        |
| 150   | ●ولا يتني مختلف انبياء كزيرقدم بين                                       |
| 152   | ◙مرا قبرلطيفه قلب اورخجليات افس السيد كافيض                              |
| 153   | ● پنهت صحابه کرام ژخاندی کو حاصل تقی                                     |
| 156   | ● تجلیات افعال کی ولایت: بزرگوں کے واقعات                                |
| 160   | ◙مرا قباطيفيروح اورتجليات صفات ثبوسي كافيض                               |
| 162   | ◙مرا قبلطيفه مراور تجليات شيونات ذاتب كافيض                              |
| 165   | ◙مرا قباطيفة مفى اورتجليات صفات سلبيه كافيض                              |
| 166   | <ul> <li>⊙مرشدعالم حضرت پیرفلام حبیب بُشاههٔ کاایک مجیب واقعه</li> </ul> |
|       |                                                                          |

www.besturdubooks.net

| صفحنبر | منوانات                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 169    | مرا قبرلطيفه اخلی اور تجليات مثان حب مع كافيض                                   |
| 170    | •قامات عشر وسلوك كالطيهونا                                                      |
| 171    | الشاربات كى مزيدتفسيل                                                           |
| 171    | ●لطا ئف كي اپنة اصل كي طرف سير                                                  |
| 172    | •مراقبول کی فیتیں                                                               |
| 173    | مختلف لطا رف کے فنا کی علامات                                                   |
| 176    | جوآ فاق والنس ميں ظاہر جوتا ہے بظليت كداغ سے داغدار ہے                          |
| 180    | ●قلي افعال اور محلي صفات كيا بين؟                                               |
| 181    | <ul> <li> ذات ، شیونات اور صفات میں کیا تعلق ہے؟</li> </ul>                     |
| 182    | ●مقامات عشره سلوك اور مختلف تجليات كاربط                                        |
| 184    | ⊙سا لکمچذوباورمجذوب ما لک                                                       |
| 186    | ●اطا نف نبیاء کرام کے زیر قدم ہیں                                               |
| 187    | <ul> <li>حضرت مرشد عالم مُعَاللًا كى حضرت سيدنا موى علينًا سے مشاببت</li> </ul> |
| 188    | حضرت مرشد عالم میشانند اور پاوری کا قصه                                         |
| 191    | ●نسبتِ اتحادی سے مشرب بدل سکتاہے                                                |
| 192    | ●کون سالطیفه سب سے اعلیٰ ہے؟                                                    |
| 193    | ثان جامع کا کیا مطلب ہے؟                                                        |
| 195    | • لطا نف کی پرواز میں تو جہ شخ اور صحبت شخ کا اثر                               |
| 196    | ● 🕏 کی توجہ کے ساتھ ما لک کو بھی متوجہ رہنا چاہیے                               |
| 197    | ⊙مراقبه معیت: مقام احسان                                                        |

| صفحنبر | عسنوانات                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 199    | نسبت کی تمثا کریں،خلافت کی نہیں                                                    |
| 200    | ●معیتِ البی کیا ہے؟                                                                |
| 205    | ﴿ ولايتِ كَبرى وولايتِ علياكِ اسباق                                                |
| 206    | ◙ولايت اولياء كي انتها، ولايت انجياء كي ابتدا ہے                                   |
| 208    | ●ولا يت كمرىٰ كے تين دائر كاورتوس                                                  |
| 210    | ⊙وہم سے نجات                                                                       |
| 210    | ●اقربیت کے بعدمجت کی سیر                                                           |
| 214    | <ul> <li>⊙ولا يت كبرى مي نفسِ مطمهائد نصيب بونا</li> </ul>                         |
|        | <ul> <li>اسداملام حقیقی کا تعلق ولایت کبرئی کے کمالات حاصل کرنے کے ساتھ</li> </ul> |
| 216    | وابسته                                                                             |
| 216    | ●ولا يت كبرى ميس كميا حاصل موتا ہے؟                                                |
| 218    | ⊙اسم الطاهر                                                                        |
| 218    | ●اسم ظاہراورز دھین کے درمیان محبتیں                                                |
| 221    | اسم الباطن                                                                         |
| 224    | اسم الظا ہراوراسم الباطن دو پر ہیں جو پرواز میں مدد کرتے ہیں                       |
| 224    | ●وہ آئے جب توانساں کوفر شنوں کے سلام آئے                                           |
| 226    | العمدة في حصول الولايتين                                                           |
| 227    | ●فرشتوں کی ولایت کی تفصیل                                                          |
| 228    | ●اسم باطن كـ اسرارا ظهاركة المرتبين بين                                            |
|        |                                                                                    |

| صغنبر | منوانات                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231   | ﴿ كالتالاث                                                                                                         |
| 231   | ●خلاصداسباق                                                                                                        |
| 232   | ●اساءوصفات کے ظلال میں سیر                                                                                         |
| 233   | <ul> <li>⊙معیت کے بعدا قربیت</li> <li>⊚</li></ul>                                                                  |
| 234   | •ا م طاهر میں جوان و جمال کا سیر<br>•ولا یت ملاء اعلیٰ میں ملکوتیت پیدا ہونا                                       |
| 236   | •کالاتِ نبوت میں قدم رکھنے پر ظلال سے رہائی<br>•کالاتِ نبوت میں قدم رکھنے پر ظلال سے رہائی                         |
| 236   | <ul> <li>نواس ال کے بعد کمالات نبوت کا ظہور ثانی</li> </ul>                                                        |
| 238   | <ul> <li>بنوت منصب نبوت سے مختلف ہیں</li> </ul>                                                                    |
| 240   | ● جبعیت وورا ثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راسته کھلنا                                                           |
| 242   | ●ثر یعت تمام کمالات کی اصل ہے خواہ وہ کمالات نبوت ہوں یا کمالات                                                    |
| 243   | ولايت                                                                                                              |
| 244   | <ul> <li>اسسان مقام میں صورتِ شریعت سے حقیقتِ شریعت کی طرف ترتی ہوتی ہے</li> </ul>                                 |
|       | <ul> <li>السب کالات ولایت کلمه طیب کے جزء اول اور کمالات نبوت جزء ثانی کے</li> </ul>                               |
| 245   | ساتھ دابستہ ہے<br>⊚کالات بنوت حاصل ہونے کی علامت                                                                   |
| 247   | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|       | נונפתע בייני |
| 248   | مالات نبوت میں عالم خلق کا حصہ<br>●کمالات نبوت میں عالم خلق کا حصہ                                                 |
| 249   | ہ۔۔۔۔۔ ٹائے نفس کا کمال کمالات نبوت سے وابت ہے                                                                     |

| صفختبر | منوانات                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 249    | ⊚عنصرِ خاك كاعروج وزول                                                  |
| 250    | ⊙کالات ش کیا حاصل ہوتا ہے؟                                              |
| 252    | <ul> <li>سکمالات کے مقام پرشوق وحلاوت اور زبان کا گنگ ہونا</li> </ul>   |
| 254    | ●کالات کی بےرنگی                                                        |
| 258    | • السيمالات نبوت ميس كياا عمال فا كده دية بين                           |
| 258    | ⊙محبت کا مطلب اراد ؤ طاعت ہے                                            |
| 261    | ●اس سے زیاد واس بارے میں کیا لکھا جائے اور کیا سمجھایا جائے             |
| 262    | <ul> <li>سکمالات رسالت میں فیض مجموعی بیئت وحدانی پر ہوتا ہے</li> </ul> |
| 263    | دائرة كمالات الوالعزم                                                   |
| 264    | •خلاصة اسباق                                                            |
| 265    | الم حت أي الهيه                                                         |
| 267    | <br>وگزشته اسباق کا اجمالی خاکه                                         |
| 267    | ●معیت میں حضوری کا نصیب ہونا                                            |
| 268    | ⊙وا تعات                                                                |
| 268    | • الله يت كبرى ، ولا يت عليا اوركما لات ثلاثه                           |
| 269    | ●هائق كياسباق                                                           |
| 270    | ⊙ كمالات اورها كلّ الهيد كاتعلق                                         |
| 271    | ● کیا کعبه معظمه کی صرف ظاہری صورت ہے؟                                  |
| 272    | ●اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے                                            |
| 275    | کعبری حقیقت تمام تلوقات کی مبحود الیہ ہے                                |

| صفختم | منوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277   | <ul> <li>اسدحقیقتِ کعبے مراد ذات بے چون واجب الوجوب ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 278   | ●حقیقت کعبدر بانی کاتعلق بیت وحدانی کے ساتھ مخصوص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 281   | ● ها نق الله شكر وصول كاتعلق الله كفضل سے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 282   | ● برمبور مین ظهور حقیقت کعبدر بانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 283   | ●هنیقب کعهٔ ربانی سے هیقت قرآن مجید تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 284   | ●هنیقتِ کعبد بانی هنیقتِ قرآن سے بلند ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 287   | ●سما لک حقیقت کی طرف متو جدر ہے یا صورت کی طرف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 290   | <ul> <li>● سبحقیقتِ کعباورحقیقتِ قرآن،حقیقت نماز کا جزوہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 292   | ●حقيقبِ قرآن اورحقيقت نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 292   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 294   | <ul> <li>∞ حقیقتِ صلوة کے متعلق اشارات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 294   | • بين الماري المار |
| 296   | <ul> <li>نماز كسنن وآ داب بجالانے سے حقائق كاحسول</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 297   | <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 299   | <ul> <li>∞معبودیت صرفه کاتعلق قدم سے نبین نظر سے ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 299   | معبود يت صرفه مين كلمه طبيه كي حقيقت محقق موتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 301   | <ul> <li>اس مقام میں نظر کی ترقی عمادت نماز سے وابستہ ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 302   | <ul><li>شارتمام عاوتوں کی جائع ہے</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 304   | 🕝 حقائق انبياء سے مراقبدالقين تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 307   | خلاصه سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغنبر | منوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307   | ●نقشبندی مجد دی سلوک کی قرآنی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 308   | ∞ها کق انبیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 311   | ●مرا تبرهتیقب ابراهیمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 313   | <ul> <li>الراجيعي مقيقت محدى الطائفة اورهقيقت احدى الطائفة من فرق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 315   | ●مرا قبه هنیقت موسوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317   | <ul> <li>سحقیقت مجمدی مافاهیه او ارتعین اول' * حب' `</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 318   | <ul> <li>عین تُنی کا مرکز حُتِ با در محیط خُلت بے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324   | •مرا قبر هميقت محمدي سافظيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327   | <ul> <li>حضرت صدیق اکبر دانشدامت میں سب سے افضل کیوں ہیں؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 328   | ● حقيقت محمدي مانولية إلى ساته وصول كالفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 329   | <ul> <li>صسدها کق ثلاثه کے حصول کے بعد حقیقت محمدی من شاہیم سے لحوق کی بشارت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 331   | <ul> <li>صسدهقیقتِ قرآنی، حقیقتِ کعبدربانی اورحقیقتِ محمدی سالطینیم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 333   | ●كياحقيقت محمدى من اللهيم ساو يرترقى جائز ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 336   | حقيقت كعبك مقام يس حقيقت محمري كاعرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 338   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 340   | •مراقبه هیت احمدی الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 341   | <ul> <li>وسند حقيقت محمدي العلاقظا اورحقيقت احمدي العلاقظا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 343   | <ul> <li>المحترقة على المنظمة المحترى المنظمة المحترى المنظمة المحترى المنظمة المحترى المنظمة المحترفة الم</li></ul> |
| 346   | ◙مرا تبرصيد صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 353   | ●مرا تبدالتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>☆☆☆</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



کتا بوں سے چن کر،شروع سے لے کرآ خرتک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پینیتیں اسباق میں سے ہر ہرسیق کی تفصیلات کو کھولا۔ یہ کتاب مدارج السلوک حضرت دامہ ہے۔

برکاتہم کےانہی بیانات کامجموعہ ہے۔

اللہ تعالی جمارے حضرت کی عمراور صحت میں برکت عطافر مائیں ، اورالی پر نوراور بابرکت مجالس ہے ہمیں بار بارمستفید ہونے کی توفیق عطافر مائیں۔اللہ رب العزت سے التجاہے کہ اپنی رحمت ہے ہم فقیروں کے لئے اپنے قرب کے من زل و مدارج طے کرنے میں آسانی پیدافر مائیں۔ آئین۔

فقير مصطفى كمال نقشبندى مجددى



الله سبحانہ وتعالیٰ کے پیار ہے صبیب سالیخ دین کے ظاہری اور باطنی تمام علوم کے جامع شے اور انہوں نے دونوں طرح کے علوم اپنے صحاب کرام تشکی کو انتقال فرمائے ۔ چنا نچی جس طرح انہوں نے صحاب کرام شکی کی انتقال میں صورت سکھائی ، اس طرح انہوں نے نماز کی حقیقت ، خشوع و خضوع ، معتام احسان ، بلکہ لقائے یار کی کیفیت بھی صحابہ کرام رضی الله عظم کے سامنے واضح فرمائی ۔ شراب کے حرام قرار دیے جانے کے بعد جیسے اس خباطت سے ان کی جان چھسٹروائی ، ویسے ہی عجب اور تکبر کی حرمت کے بیش نظران باطنی تیار یوں سے ان کو جات والئی ۔ جہال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملئے پر ذبان سے آگئے ٹی گویڈ اکہ کہ کراللہ تعالیٰ کا شکرا داکر نے کی اللہ تعالیٰ کا شکرا داکر نے کی فرمائی ، وہاں دل میں منعم شیق کے سامنے احسان مندر ہنے کی بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بی تا کہ بھی تحسیم عطب فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اللہ تا کہ بی علیہ اللہ تا کہ بی میں اللہ علیہ کہ بیا کہ بی تا کہ بی میں اللہ علیہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی اللہ کو کو کو کہ کا کہ بیاں کہ کہ کا کہ کہ کی کیفیہ کی تعلیہ کرا گوئی کی کو کیا کہ کیا گوئی کی کو کی کی کیسے کی حصورت اور حقیقت دونوں کا علم ا

محابہ کرام ٹیکائڈ کے ذریعے بیعلوم نسل درنسل باتی امت تک پنچ کسیکن وہ جمعیت جوسحا بہ کرام ٹیکائڈ کا کو حاصل تھی، وہ دو رصحابہ ٹیکائڈ کا کید باقی ندر ہیں۔کسی ایک شخص کے لیے بیدتمام علوم اپنے اندرسمیٹناممکن ندر ہا،لبذا دین کے مختلف شعبر بنتے گئے۔ دین کے مختلف شعبول میں شخصص کی ابتدا دور صحابہ ٹیکائڈ کی میں ہی شروع ہوگئ تھی، روج مجانبے ہیں کہ

.....حضرت ابی بن کعب شخفا مام القراء ہے۔

.....حضرت عبدالله ابن عبّاس الله المام المفسرين بيغ -

.....حضرت عبدالله ابن عمر اللفئة امام المحدثين بني

.....حضرت عبدالله ابن مسعود الله عنام الفقهاء بيزيه

صحابہ کرام ٹنگائی کے بعد، تو کا کی کم ورکی اور زمانے کے فتنوں کے پیش نظر، اللہ رب العزت نے ہرز مانے میں علوم نبوی کی حفاظت کے لیے متعدد ماہرین کا انتخاب فرما یا ۔ جنہوں نے ایسے قواعد وضوا بطاختیار کیے، اور درس و قدریس کی ایسی ترتیب مرشب کی ، جن کے ذریعے سے ان علوم کو محفوظ رکھنا اور درجہ بدرجہ آ کے منتقب ل کرنا آ میں ایکن جب معلم اعظم نبی آسان ہو گیا۔ سب کا مقصد خالق حقیقی کی رضا حاصل کرنا تھا، لیکن جب معلم اعظم نبی منافی نے پردہ فرمالیا اور سکھنے و اس مقصد میں جن نبی نے کے لیے علا ہے امت نے علوم کی تدوین کا کام قرون ثلث مشہود لھا بالحد دیس ہی شروع فرمادیا۔ وقت کے ساتھ تعلیم و تعلم کے لیے کتب کا ایک نصاب بالحد دیس ہی شروع فرمادیا۔ وقت کے ساتھ تعلیم و تعلم کے لیے کتب کا ایک نصاب بالحد دیس ہی شروع فرمادیا۔ وقت کے ساتھ تعلیم و تعلم کے لیے کتب کا ایک نصاب بالحد دیس کی تو بی کا کو گیا۔

پنا خچرآج جوشحض بھی ﴿ وَرَتِّلِ القُوْرَانَ لَوْتِينَ ﴾ (المول: ۴) کے قرآنی تھم پر عمل کرنا چاہتا ہے، اسے نورانی قاعد ہے کی پہلی تنقی سے ابتداء کرنی ہوگی، مخارج کی پہلی تنقی سے ابتداء کرنی ہوگی، اور ادعنام، پیچان حاصل کرنی ہوگی، حرور وفیے قریبا ور همسیه کی شاخت سیسی ہوگی، اور ادعنام، اختبار اور اقلاب کے اصولوں کو ضبط کرنا ہوگا۔ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی قبیل کی خاطر فقہ کاعلم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے ظنی اور قطعی و لائل میں فرق، قیاس کا طریقہ اور استحیان کے مسائل وغیرہ سیکھنے پڑیں گے۔

جس طرح اللّٰدرب العزت نے شریعتِ محمدی ٹیٹنائٹٹٹا کی ظاہری تعلیمات کو فقہاء کے ذریعے سفینوں میں محفوظ رکھا ، اسی طسسرح نبی عَلِیْنَائِمْ آما کی باطنی کیفیات کو

جیسے علوم ظاہری کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے علی کے امت پراس ترتیب کو کھولاجس کے ذریعے سے ان علوم کو حاصل کیا جاسکتا ہے ، اسی طرح باطن کی محمود کیفیات حاصل کرنے کے لیے بھی جواقدام اٹھا ناضروری ہیں ان کواللہ تعالیٰ نے مشائخ کرام برکھولا کہ کیسے:

سینے سے ہمارے سینوں میں منتقل فر ماتے ہیں۔

..... ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی سشد بدمحبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔

.....کیسے گنا ہوں سے ہماری جان چھوٹے اور تقو کی طہارت کی زندگی ہمیں نصیب ہو۔۔

.....کیسے جارے دل ریاء ونفاق ہے پاک ہوکرا خلاص ہے بھر جا نئیں۔ .....کیسے حرص، حسد بغض، کینہ، بخل، بدگمانی، تکبر، عجب اور غصے جیسی مہلک بیاریوں

سے ہمارے دل شفایاب ہوں اور سخاوت، ایثار ، خیرخواہی ، عاجزی مجمّل مزابی ، عفودرگز رکی صفات ہم میں پیدا ہوں ۔

.....کیسے شکوک وشبہات سے نجات حاصل ہوا وریقین کی دولت ہمارے ہاتھ آئے ، اسباب سے نظر ہے اور مسبب الاسباب پرنظر جے۔

.....کیسے ہمارے اندرسنتوں کا شوق پیدا ہو،عبادات کی لذت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔

یہ سب نعتیں حاصل ہوں گی تو انسان جنت میں جائے گا، ورنہ تو دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ہوگا تو جنت ہے محرومی کاباعث بن حبائے گا۔ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کرام نے ذکر وفکر کے اسباق کوتر تیب وار مرتب کیا۔

جس طرح فقہ میں چار خدا ہب ہیں جن میں سے ہرا یک کا مقصد اللہ کی منشاء کو پورا کرنا ہے صرف رنگ و ذوق کا اختلاف ہے، اسی طرح تصوف کے بھی چار کے ہیں، جن میں سے ہرایک کا مقصود اللہ کی معرفت کا حصول ہے، گو کہ ذکر کرنے کے انداز میں اختلاف ہے۔ چاروں سلسلوں میں سے تین، یعنی چشتیہ، قاور سیہ، اور سہرور دیے نبی علیہ الفیانی سے حضرت علی دلائیڈ کے واسطے سے ہم تک پہنچ ۔ اسی طرح سلسلہ عالیہ تقشیند یہ حضرت ابو بکر الصدیق رفیانیڈ کے واسطے سے ہم تک پہنچ ہے۔ نسبت نقشیند بیدا سیخ ایجال کے ساتھ سینہ بیسید بیسید بیسید بیسید بیسید بیسید بیسید بیسید بیسید کے اس کی تفصیل سے تھی کہ مشیت ایز دی نسبت نقشیند بیدا ہے کو حضرت بہا و الدین نقشیند بیاری توافیہ یرکھولا۔

حضرت نقشبند بخاری الموسی جمری میں بخارا کے قریب قصرِ عارفاں میں پیدا ہوئے ۔اٹھارہ سال کی عمر میں سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے بز رگ خوا جہ سیدا میر کلال میڈاللہ ؟ سے بیعت ہوئے ۔ دوران سلوک حضرت پرچھ مہینے روحانی قبض کی کیفیت طب ری

# \$\frac{1}{2}\langle \frac{1}{2}\langle \frac{1}{2}\

ربی حتیٰ کہ انھوں نے محسوس کیا کہ شاید میرے لیے آگے ترقی کے درواز سے بندہو گئے ہیں۔ بالآخر انھوں نے فیصلہ کیا کہ بازار میں جا کر بیوی بچوں کے لیے پچھے کما ہی لیتا ہوں لیکن راتے میں ایک مبحد کے درواز سے پر ایک شعر کھا تھا جس کا ترجمہ تھا: ''اے دوست ادھرآ کہ میں تیرا ہوں، بیگا نہ مت بن، تو دور کہاں جارہا ہے؟''

بس اس شعر کوپڑھا توطبیعت دوبارہ بحال ہوئی اور پھرمسجد میں آگئے۔اسس حال میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تواللہ رب العزت نے الہام فرما یا کہ اے میرے بندے! مانگ مجھ سے کیا مانگا ہے؟ خواجہ نقشبند بخاری میششند نے دعاما نگی کہ یااللہ! مجھے ایسی نسبت عطافر ماجس کا حصول آسان ہو۔ چنانچے دعا قبول ہوئی اور اللہ رب

ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نواجہ نقشبند بحن اری تحظامت کا کہیں سے گزرہوا تو رہی سان کو ایک کتا نظر آیا جونہایت بھو کا اور پیاسا ہوت الکی معذور ہونے کی وجہ سے کھانے پینے سے محروم تھا۔ نواجہ نقشبند بخاری محشات کو اللہ کی اس مخلوق پر رحم آیا اور انھوں نے چاہا کہ اس کی حاجت پوری کریں کسیسکن ان کے پاس استے پینے نہیں سے کہ اس کے لیے کھانے کو پچھ فرید سکتے ۔ چنانچہ انھوں نے سرمیں پچھ دن مزدوری کی اور جو کما یا اس سے اس کتے کا علاج معالج کیا ، اسے کھانا پینا ہے اللہ رب العزت کو ان کی میرجم ولی اس قدر پسند آئی کہ خوا حب نقشبند بخاری مختلف بیا ہے۔ بخاری تحقیل ان کو کھول ویا۔

چنانچ خواج نقشبند بخاری تحظیت پراللدرب العزت نے سلسله عالیہ نقشبند ہیں کے پہلے سوله اسباق کو کھولا۔ وہ خو دفر ماتے تھے کہ میں نے حق تعالی سے ایک ایساطریقہ

پایا ہے جووصول الی اللہ کے طریقوں میں سب سے زیادہ قریب ترین طریقہ ہے، جس میں نفس کی اصلاح کے ظاہری کھانے پینے کے مجاہدے کم ہیں مگرا دکا م شریعت کی ہرحال میں رعایت کا مجاہدہ زیادہ ہے۔

پہنسبت ما وراء النہ سے حضرت خواجہ باتی باللہ تریشاللہ کے ذریعے برِصغیر میں آئی جہاں یہ امام ربانی ، مجد دالف ثانی ، شخ احمد سر ہندی تریشاللہ کے سینے میں منتقل ہوئی۔ حضرت مجد دالف ثانی تریشاللہ کو اللہ تعالیٰ نے جیران کن روحانی استعداد عطافر مائی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پراس نسبت کو مزید کھولا، بلکہ علوم ومعارف کی بارش چھم چھم برسائی۔ چنا نچہ انھوں نے سلسلہ عالیہ نقشبند ہیمیں انسیا اسباق کی تفصیل کا اضافہ فرما یا اور یوں اسباق کی تعداد پنیتیس تک پنچائی ، کیونکہ حضرت محبد دالف ثانی تحییالہ تمام سلاسل کی نسبتوں کے جامع تھے، اس لیے ان اسباق میں تمام نسبتوں کے کمالات ایک جگھ ہوگئے۔

سلسله عالیہ نتشبند ہیں کے انہی اسباق پر محنت کر کے ہمارے اکابرین نے قرب اللہ کے اعلیٰ ترین درجات پائے۔ آج کے سالکہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ان کی اسباق پر محنت کریں، تو وہ بھی منزلِ مقصود تک پہنچ کے بیسے نقیر کوان اسباق کی افادیت پر اس طرح بقین ہے جیسے دواور دو کے چار ہونے پر بقین ہے۔ رمضان المبارک، مان بارع کے اعتکاف کی خصوصی مجالس کے بیانات میں عب جزنے ان المبارک، مالکین میں ان مدارج کو طرکر کے ان سے منسلک کمالات و اسباق کو کھولا تا کہ سالکین میں ان مدارج کو طرکر کے ان سے منسلک کمالات وروس کو کتا بی قاشوق پیدا ہو۔ پھرعزیز مصطفیٰ کمال کے ذمہ لگا یا کہ ان در سے کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ پھرعزیز مصطفیٰ کمال کے ذمہ لگا یا کہ ان المدرب العزب ان کو جزائے نیم عطافر مائے کہ انہوں نے میکام بہت احسن طریقے سے سرانجام دیا۔ اللہ رب العزب ہمیں اس نعت کی قدر کرنے اور قرب کی ان

منزلوں کو طے کرنے کی تو فیق عطا فر مائیں۔ ۔

عشق تیری انتها عشق میری انتها تو بھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی ناتمام واچرُدَعُواکا آنِ الْحَمْدُ للورَبِّ الْعَالَمِدْيْنَ

دعا گوود عاجو

فقىر **ذوالفقاراحمد**نت<sup>ىبن</sup>ىك مجددى كَانَاللهُ لَهُ عِوَضًّا عَنْ كُلِّ شَيْحَ



# سالكين كيليئة مفيد بدايات

الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ (بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ﴿ وَانَا لَكُمُ نَاصِحٌ اَمِيْنَ ﴿ (الاءراف: 68)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ صَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

ٱللهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السَّيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ وَسَلِّم سلوك كاراسته حال ہے، قالنہيں

تصوف وسلوک کاراستہ، حال ہے قال نہیں ہے۔ اس لیے اسس کا تعسلیمی کورس ( Course ) نہیں کروا گئے ، کہ ایک مہینے میں یا دو مہینے مسیل لوگوں کو بلاکر تصوف کو تمجھا دیا جائے۔ بیرحال ہے۔ حال کا مطلب ہے۔ ہے کہ انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، لبذا اس رائے کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسس کا نام سلوک رکھا گیا کہ سلوک رائے کو کہتے ہیں اور سالک اس رائے پر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس پر با قاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہیں۔ تھے۔ سے سالے ہمار ہے بعض مشائخ بہت کم بات کرتے تھے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ گھڑا تیہ سے ایک مرتبہ کی نے کہد یا کہ حضرت! آپ گفتگو فرما ئیں ،لوگوں کو فقع ہوگا۔حضرت نے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموثی سے کھٹی ہیں پایے ، فرماری باتوں سے بھی کہٹیس پائے گا۔ پس خاموسٹ رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ دلوں کی توجہ دل پر پڑتی تھی ۔توجیعے مقاطیس لو ہے کے نکرے پراٹر کرتا ہے، ای طرح دلوں سے دل اثر قبول کرتے ہیں۔اعتکاف کی الن مجالس میں، پہلی بات ہے جھ لیں کہ ذکر وسلوک کا معالمہ حال کا ہے، قال کا نہیں ہے۔

# ابل حال کے حال کا تذکرہ

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے مجالس کیوں رکھیں؟اس کی ایک \_\_\_\_ مجوری تھی کہ مختلف سالکین اپنے حال اور کیفیات کے بارے میں یو چھنا حیا ہے ہیں۔اعتکاف میں بہت دور دور سے آتے ہیں ، جوم کی کثرت کی وجہ سے رابط نہیں موياتا، ہرايك كوالگ الگ وفت نهسيں ملتا ـ اب كيا صورت مو؟ اس كايمي عل نظر آيا کہ بیعوام کا مجمع تو ہے نہیں، فقط سالکین کا مجمع ہے۔اس لیے اگر ہم اس میں گفتگو بھی کریں گے تو یہ قالنہیں کہلائے گا، بلکہ اہل حال کے حال کا تذکرہ کہلائے گا۔ پسس بامرمجبوری ہم نے بیمجالس رکھیں ہیں۔ چونکہ اکثر سالکین کے مختلف اسباق ہیں ،توجھی کسی کے سبق کے بار بے میں مات ہوگی تہم کسی کے بار بے میں ، تو فائدہ سب کو ہو جائے گا۔جن کے اساق ہیں اوران کے سبق سے متعلق بات ہوتو ،سجان اللہ۔اور جن کے اساق کم ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ سے کیفیتیں ہمیں بھی عطب فرمادے۔ مگر صرف بات کون لینے سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ اب ہم نے سلوک سکھ لیا ہے۔اس لیے اس کو تھلے د صلے لفظوں میں کہدر ہے ہیں کہ بیحال ہے، کیفیت کا معاملہ ہے۔ جب تک دل کی کیفیت نہیں مدلے گی ، لا کھ کتا میں بھی بندے کوفٹ ئدہ

نہیں دیتیں ۔مولا ناروم مشاللہ نے فرمایا، کہ ب

صد کتاب و صب درق در نار کن حبان و دل را حباب دلدار کن

مولا ناروم ﷺ تو خودمحرم راز تھے، بڑے عالم تھے اور ان کے والد تواپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، تو ان بزرگوں کا یوں کہددینا، اس بات کی دلیل ہے کہ تصوف وسلوک قال نہیں، حال ہے۔

# سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں (اس راستے کا پہلاقدم)

جو بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اس راستے پر قدم اٹھا وَ ال قو،
سب سے پہلے اس کوا پنے عقید سے کوٹھیک کرنا پڑ کے گا۔ جب تک اس کا عقیدہ اہل
السنت والجماعت اکا برعلائے دیو بند کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا کا منہیں سنور سے
گا، جتی تکریں مار تا پھر ہے۔ بیر استہ بہت کھلا راستہ ہے۔ سب سے پہلے بندہ عقا کد کو
ٹھیک کر ہے۔ چھلوگوں کو اپنی مرضی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بھی اسس امام کی
پیروی ، بھی اس امام کی پیروی ۔ سمالک کو چاہیے کہ ایک امام کے پیچھے مستقل جیلے،
تقلید کر سے جواکا برکا طریقہ ہے، جس پر امت متنق ہے، اس کے مطاب بق اپنے
عقید ہے کو ٹھیک کرے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو اس راستے کی رکا د شہر ہوگی۔ چینا نچہ بدعتی سالک جتی بھی نگریں مار تا پھرے، اس کو اللہ کا وصل نصیب نہیں
ہوگی۔ چنا نچہ بدعت ضلالت ہے، اور

﴿كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ﴾ (ابن اج:١/٣٩)

تواس لیےسب سے پہلا پوائنٹ (point) یہ ذہن میں رکھیں کہا پنے عقید سے کواہل السنت والجماعت اکابرعلائے دیوبٹ دیےمطب ابق بنائیں۔ یہ

ا کابرامام اعظم ابوحنیفه بیشانیت کے مذہب کی تقلید کرنے والے ہیں۔ گو کہ بعض بدعتی لوگ بھی بہی دعویٰ کرتے ہیں، مگرا کابرعلائے دیو بند کاراستہ احتیاط کاراستہ ہے۔ان کو جہاں بدعت کاشیہ پڑتا ہے وہ اس عمل کوچھوڑ دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے اکابرکو ہز انے خیرعطافر مائے۔

# اس راستے کو گناہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے

دوسری بات بہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ، ان سب گناہوں ہے بیچی تو بہ کرنا ضروری ہے۔ یا در کھیں کہ اس رائتے کو گنا ہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے ، گناہوں کوچھوڑ ناپڑ ہے گا۔ایک بات ذہن نشیں کرلیں کہ جو ہندہ گناہ کرتا ہے، و فنس کا پیجاری ہے، و ہ اللہ کا پیجاری نہیں ہے۔زریری،زن پرتی،نفس پرتی، بہتمام کی تمام بت برستی کی اقسام ہیں ،خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔جوخدا کی پرسستش کر تا ہے، وہ پھرنفس کی پرستش نہیں کر تا۔ بیہ بات اظہر من انفٹس ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ دوبارہ پھرسنیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔جوبندہ گناہوں کا ارتکاب کرےا پیانہیں ہوسکتا کہ وہ سلوک کے درجے بھی اوپر چڑھتارہے۔آپ سفر کررہے ہیں۔اب آ گے ایک ٹی جنکشن ( T-junction ) آ جا تا ہے، دا کیں مڑ سکتے میں یا بائیں ۔ تو آپ کو دومیں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بیتونہیں ہوسکتا کہ دائیں بھی اور یا ئیں بھی آ پ موڑ لیں گے۔لہٰذااب ہمارے پاس دوراتے ہیں: ایک خدا کا راستہ، دوسرانفس کا راستہ جہیں ایک طرف موڑ لینا ہے۔صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف موڑلیے گے ،اس کی طور ونے رخ پھیریے۔ توسوفیصد گنا ہوں ہے تو بہ کرنالا زم ہے۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ پھر بھی گناہ کا صدور ہی نہیں ہوسکتا۔انسان ہے،زندگی میں احتمال ہر چیز کا ہے،مگر نیت تو ہندے کی

ہو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ جب انسان پر عہد کرتا ہے، تو پھراللّٰدرب العزت راستے کو آسان کرتے ہیں ۔

آپ یوں بہجھیں کہ ہم ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور گھر کے درواز ہے پہر آگے بندے کھڑے ہیں۔ وہ پو جھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو؟ ہم دوست ورستوں کو اندرجانے دیں گے، وشمنوں کو ہا ہر کھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو مانے ہو یاان کی خالفت کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بی جم تو ہا ہران کی خالفت کرتے ہوں وہ کہتے ہیں، خالفت کرتے ہوتو بھر ہمارے گھر میں کسے آرہے ہو۔

کہ بروں حپہ کار کردی کہ درون حنانہ آئی (تم ہاہرکیا کرتے کچرے کہ میرے گھرمیں آناچاہتے ہو)

اس لیے گناہ سے بچی تو بہ کرنا ضروری ہے۔ اختیاری نہیں ہے، واجب ہے۔ ہم اگر گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ سالوک بھی سکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کا وفت ایسے ہی گزارویں گے، و ھکے کھاتے پھریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ملاہی کچھ نہیں لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ وہ نہیں۔ گناہ چھوڑتے تو کچھ ملاتا! اس لیے دوسرا قدم گنا ہوں سے بچی تو بہ کرنا ہے۔

بناارادے گناہ کا بھی نقصان

انسان جسم کے مختلف اعضاء سے گناہ کرتا ہے۔مثلا آج کے زمانے میں آٹکھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔اب آٹکھ سے ایک گناہ تویہ ہوتا ہے کہ غیرمحرم کو دیکھا چلتے

ہوئے۔ توغیرمحرم پرنظر کاپڑنا، بہجرام ہے۔ آپ جان بوجھ کرنظرڈ الیں تو بھی نقصان اور بناارا دے کے بھی نظر ڈالیں مار مار پھر بھی نقصان ۔

ہارے ایک بزرگ تھے،حضرت صوفی مجمد احمد شاہیہ، جوحضرت سدز وارحسین شاہ صاحبﷺ کے خلیفہ تھے۔وہ فر ماتے ہیں کہ میں ذکر وسلوک کے راستے میں چل رہا تھااورمیری بڑی اچھی کیفیات تھیں لیکن کچھ عرصہ کے بعد میری کیفیات ختم ہوگئیں ۔ میں مراقبہ بھی کروں، تبجد بھی پڑھوں، ہرچیز کی مابندی بھی کروں، مگرا ترکوئی نہیں۔ کہنے لگے، چومبینے اپنی کوشش کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کہا کہ مجھے اپنا حال شیخ کو بتا نا چاہیے۔شیخ کو بتا یا توانہوں نے فرما یا کیغورکروکوئی نہ کوئی گناہ آپ سے سرز دہور ہاہے۔ یہ شیخ کی دعا کی برکت تھی ،اللہ تعالیٰ نے ان پرحقیقت حال کو کھول دیا۔ان کواحساس ہوا کہ جو ہمارے ہمسائے میں لوگ رہتے ہیں ،ان کی میلی بحیبین ہے گھرآتی ہے،اورہم اپنی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ا بوہ لڑکی کچھ وقت سے مالغہ ہوگئ تھی اوراس کی طرف نظر کرنا شرعب ٔ حرام تھا، انہیں اس بات کا دھیان ہی نہیں تھا کہ پیچیوٹی بچی کی طرح گھر آتی ہے بیٹھتی ہے، ہم اسے اپنے بچوں کی طرح و تکھتے ہیں ۔ به گناہ تھاجس نے ان کی ساری کیفیات کوزائل کردیا تھا۔ اب ان کا گناہ کرنے کاارادہ تونہیں تھا، مگرز ہرارادے سے کھائیں، بابغیسر ارادے کے کھائیں ، اثر تو دونوں طرح سے ہوتا ہے۔اسی طرح گٹ ہ کا اثر تو ہوتا ہے۔فرق صرف اتنا ہے کہ ارادۃً گناہ بہت زیادہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔جبکہ بنا ارادے کے گناہ کیا جائے تو معافی ما نگنے سے بہت جلدی معافی مل جاتی ہے۔

www.besturdubooks.net

بے طمع ہوجائیں!

غیرمحرم سے اپنی نگا ہوں کی حفاظت ۔ شریعت کا حکم ہے اگرا جانک نظریر گئی ، تو انسان آئکھ کو بند کرلے۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے آئکھ کا بردہ اتنا چھوٹاا ورجلدی بیند ہونے والا بنایا ہے، کہاس کا بند ہونا ضرب المثل بن گیا کہ جی پیکھیے گئے کی دیر ہے۔لیعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں ،اورکوئی کامنہ میں ہوسکتا۔رب کریم جانتے ہیں کہ میرے بندے بہانہ بنائیں گے۔ہم تو آئکھ بند کرنا جائے تھے۔ گیٹ بند کرنے میں دیر بڑی ہوگئی۔تواللدربالعزت نے آنکھ کے بردے کواپیا بن یا کہارا دہ ہواور آنکھ بند۔ توفر مایا کہ بستم غیرمحرم سے آنکھ بند کرو، دوسری مرتبددیکھو گے تو گناہ ہوگا۔ گناہوں سے مکمل پر ہیز کاارادہ کریں۔جو گناہوں سے بچتے ہیںان پراللہ کی رحت ہے، جونہیں بیچتے وہ آج سے بیچنے کامصم ارادہ کرلیں ۔اس ملتے پربھی غور کریں که گنا ہوں کا انجام حسرت وندامت کے سوالیچھ بھی نہیں ۔ بقول شاعر لمحوں نے خطا ئیں کیں ،صدیوں نے سنزا ہائی ہمارے حضرت مرشد عالم خشانہ فرماتے تھے کہ ''غیرمحرم کے چیرے تومختلف ٹھیے ہیں ، اللہ نے ایک سے ایک کوالگ بنایا

تو غیرمحرم کے نفتنے سے بیچنے کاحل میہ ہے کہ ان سے بےطع ہوجائیں! بہست سارے نو جوان پوچھتے ہیں کہ ہم سے نظر کنٹرول نہیں ہوتی۔اس کی وجہ میہ ہمان کے دل میں ہوس اور طع ہوتی ہے۔اس ہوس کی وجہ سے آکھ قابو میں نہیں آتی۔آپ آج عہد کرلیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کسی غیرعورت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بےطع ہوجا کیں

ہے، ہاراحق نہیں ہے۔

# دوسری شادی کا شوق

بیرون ملک میں ایک مرتبہ مجد میں بیعا جز حاضر ہوا تو چندا پنے ہی ذکر وسلوک والوں کی مجل جی ہوئی تھی۔ ویسے ہی بیٹے ہوئے باتیں کررہ سے تھے اور ماشاء اللہ تقریباً سارے ہی شاوی شدہ تھے۔ جبکہ دوسری شادی کا موضوع چل رہا تھا۔ لگت احتر یہا سارے ہی شاوی شدہ تھے۔ جبکہ دوسری شادی کا موضوع چل رہا تھا۔ لگت کا کہ میرووں کا بڑا اپند یدہ موضوع ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے بیٹوس کیا ہے کہ پوتے کا نکاح ہور ہا ہوتا ہے تو باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے اور دادے کی بھی کہ اس وقت میرا مجل میں سارے نیک لوگ ، تہجدگز اراور سالکین تھے، مگروہ آپس میں بات کرر ہے مجل میں سارے نیک لوگ ، تہجدگز اراور سالکین تھے، مگروہ آپس میں بات کرر ہے تھے کہ دوسری شادی سنت ہے اور سنت پھمل کرنا باعث اجر ہے۔ بڑی ولیل ان کے پاس میتی کہ اللہ تعالی نے شادی کا تذکرہ ہی دوسے شروع کیا ہے ﴿ مَدْفَعَیٰ وَ قُلْكَ فَ اِسْ مِیْمُی کہ اللہ تعالی نے شادی کا تذکرہ ہی دوسے تی واسے کی ہے، تو اس تعلیم پہر وار النہاء : ۳) تو اللہ تعالی نے شادی کی بات ہی دوسے کی ہے، تو اس تعلیم پہر کا کرنا چاہے۔

خیر ججھے وہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔اب عا جزنے ان کی بات ئی، پھراس کے بعد جوان میں سے جو شخص اس بات کا زیادہ حاقی تھا، عا جزنے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنت پھل کریں مرکم نے ملکریں مرکم کا مل سنت پھل کریں ۔ کہنے لگا: کیسے؟ عا جزنے کہا۔: دیکھیں! جہلی بات تو بیے کہ آپ کی جوشادی ہوئی تو وہ بیوی پہلے کنواری تھی پھر آپ کے نکاح میں صرف ایک بی الی بیوی تھیں جو کنواری حالت میں آئی تو بیوا کیں تھیں یا حالت میں الی بیوی تھیں ۔اس لیے پہلی بات تو حالت میں آئی تھیں۔ اس لیے پہلی بات تو حالت میں آئی تھیں ، باتی یا تو بیوا کیں تھیں یا حالقہ عور تیں تھیں۔اس لیے پہلی بات تو

بہ ہے کہا گردوسرا نکاح کرنا ہے تو پھر کوئی ہیوہ ڈھونڈ نا۔اب ان کی نظرتوسولہ سال کی لڑ کی پتھی۔ بیجھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ مرد کی عمرجتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی شادی کی جو پسند ہوتی ہے اس لڑکی کی عمر گھٹق جاتی ہے۔اس لیے آپ سنتے ہیں کہ فلاں اسی سال کے بوڑھے نے سولہ سال کی لڑکی سے شا دی کر لی ہے۔ تو اس عاجز نے کہا کہ پہلی بات تو آپ بیکریں کہآ ہے کسی بیوہ سے شادی کریں ۔ پھرجب سنت پر ہی عمل كرنامقصدي تو پھرست بھي تو كامل ہوني چاہيے۔ كہنے لگا: ہاں! عب جزنے كہبا: ديكھيں! نجائيا اللہ كا جو پہلا نكاح ہوا، پليں ہم آپ سے اى سنت پيمل كرواتے ہیں۔آپ مین الیا ہے نکاح میں جوخانون آئیں وہ پہلے دوخاوند کے یاس رہ حپ کی تھیں، تو آپ بھی پھر کامل عمل کریں، آپ صوفی ہیں تو الیی بیوہ ڈھونڈیں جو ماشاءاللہ دوخاوندوں سے بیوہ ہوں۔اب ان کا چیرہ ذرا بجھ گیا۔ پھرعا جزنے کہا: تیسری بات ایک اوربھی ہے کہ وہ عمر میں بھی آپ سے پندر ہسال بڑی ہونی جا ہیں۔اب اگر پیر تین با تیں ہو گئیں تو پھرسنت ہے، ان شاءاللہ میں ہی آ پ کا نکاح پڑھادوں گا ۔ مگر ان ہاتوں کو سننے کے بعد مجلس والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم دوسری شا دی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میں نے کہا کہ بہت ا جھا۔ لیکن مزے کی بات بیتھی کہ الگلے دن ان ساتھیوں کے بڑے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت! جب سے ہم نے دوسری شادی کا خیال چھوڑا ہے، اپنی بیوی بہت اچھی لگنےلگ گئے ہے۔

میتوانسان کی فطرت ہے، طبع چھوڑ ہے گا تو آئھ بند ہوگی۔ جب تک دل میں طبع ہے، آئھ بند ہوگ جب تک دل میں طبع ہے، آئھ بندنہیں ہوسکتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ خاوند ناراض ہوتا ہے، بیوی بن سنور کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی طرف آگھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کیا وہ مرزئیں

ہے؟ کیا بیعورت نہیں ہے؟ کیا دونوں کو تنہائی میسر نہیں ہے، مگر دل تھوڑا ساخفاہے، پس بیوی کی طرف نہیں دیکھتا۔اس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ذرامسجد سے باہر شکلتے ہیں تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔اس کی بنیا دی وجہ غیر محرم کی ہوں اور حرص ہوتی ہے۔اس حرص کو ختم کریں، دل سے بہ فیصلہ کرلیں کہ بس اللہ تعالی نے ہمیں شکاح میں جوعورت دے دی ہے، ہماری زندگی کی ساتھی ہے، المحد للہ ہمارے لیے کافی ہے۔بس آپ مطمئن ہوجا ئیں گے۔اسس طسر سرح ہواں لوگ این آگھوں کو آسانی ہے کنٹرول کر سکتے ہیں۔

اور پھرایک بات بیجی سوچیں کہان چہروں کودیکی دکھی کرہم اللہ تعالیٰ سے دور رہیں، بیہ ہمارا کتنا بڑانقصان ہے!رب سے دور،اللہ سے دور،اللہ اکبر!اس لیے آئکھ کے گناہ کوچھوڑ نامشکل مہی، ناممکن نہیں ہے۔

دوسری بڑی مصیبت میہ کہ بعض گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے۔آ جکل تو اکثر خاوندا پنی بیوی کا چہرہ اتنائبیں دیکھتے جتنائی وی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔اور پھر بہانے کیا بناتے ہیں کہ خبریں تنی ہوتی ہیں،اورخبروں کے نام پیغیرمحرم لاکیوں کو دیکھتے ہیں۔

# انثرنيك كي مصيبت \_ايك حافظ قر آن كاوا قعه

تیسری بڑی مصیبت کا نام ہے انٹرنیٹ (Internet)۔اس سے اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دنیا میں کس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیا تو شایدائ کا نام آئے کسی انسان نے اتنا دکھنہ میں دیا جتنا سیل فون یا انٹرنیٹ نے دل کودکھ دیا ہے۔ جس کود کھواس بھاری میں مبتلا ہے۔۔۔اللہ اکبر، قسمت سے ہی کوئی بچتا ہے۔ چنا نچے عاجز کے پاس ایک حافظ صاحب آئے جو ہر سال کھمل قرآن سنانے والے اور

بلا ناغة تبجد يڑھنے والے تھے۔ بيوی بھی عالم تھی ،تبجد قضانہیں ہوتی تھی ،تکبیراولی قضا نہیں ہوتی تھی ، ذکر وسلوک میں دوتین سال سے مخت کرنے والے تھے۔رونے لگ گئے۔ یو چھا کیا ہوا؟ کہنے لگے: بس آج تو پہ کی نیے سے آیا ہوں۔ یو چیسا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ فرنیچر کا برنس کرتا ہوں ۔کوٹمیشن بنانے کے لیے کچھویپ سائٹس دیکیر با تفارایک اشتبارآ گیارمجھ پرشیطانیت غالبآئی تومیں نے کہا: دیکھوں تو یہ کیا ہے؟ ایک ایسے کلب کی ویب سائٹ یہ یہو نچے گئے جہاں گوری عور تین نگلی ہوتی ہیں ۔ کہنے لگے: بس ایک گھنٹہ دل نے بھی ملامت کی ،مگر میں نے دیکھا بھی۔ا \_\_\_ دوسرے دن وقت نہیں گزرر ہاتھا۔ایک سال گزر گیا، میں سب سے چھسے کے روزانها بیک گھنٹه بیتصویریں دیکھتا ہوں۔آج آپ کا بیان سنا تو دل میں بات آئی کہ اللّٰد کے ساتھ دوغلہ بین نہیں کرسکتا ،ہم اللّٰد کو دھو کہ نہیں و بے سکتے ہیں۔ میں اس طرح توآ گے قدم نہیں بڑھاسکتا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس گناہ ہے آج سچی تو بہرنا چاہتا ہوں۔اب ذراغور کیچیے کہ شادی شدہ ، تین بچوں کا باپ جس کی بیوی عالمہ ہے اورمیاں بیوی آپس میں بھی بہت خوش ہیں ،مگر پھنس گیا۔

تواس لیے جونو جوان کمپیوٹر پہ کام کرنے والے ہیں وہ بالخصوص اس بات کو سنیں کہ انٹرنیٹ اصل میں'' انٹران ٹو دی نیٹ' ( Enter into the net ) ہے۔ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ( Connect ) ہوئے، آپ نیٹ (یعنی جال ) کے اندر علے گئے۔ اب اللہ ہی اس جال سے نکالے۔

توٹی وی کے ذریعہ دیکھنا ، راستہ چلتے ویکھنا ، انٹرنیٹ پیددیکھنا ، بات سب ایک ہے کہ غیرمحرم کوئی ویکھیر ہے ہیں۔ اوراس کو دیکھنے سے دل کے اوپر ظلمت آتی ہے ، ہر ہرنگاہ دل کے اوپر ظلمت کا غلاف چڑھاتی ہے۔ پہلے تواس سے بچنے کی کوشش کریں ،

اللہ سے دعائیں بھی مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک دستور ہے کہ جو بندہ گناہ چھوڑ تا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کواس کی امیدوں سے بڑھ کرا جراور بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ جوشخص غیرمحرم پرنظرڈوالنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ کوعبادت میں لذت عطافر ما دیتے ہیں۔ تو ذکر قبلی سے بڑھ کرعبادت کی لذت اور کیا ہوگی؟ اس کامطلب یہ ہوا کہ ذکر قبلی اس وقت تک نہیں ملے گاجب تک کہ ذکاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ذکاہ بھی بدیر ہیزی کرتی رہے اور عبادت کی لذت ہی ہی بار عالیہ عالی ہے۔

''این خیال است ومحسال است وجنول''

## حجھوٹ سے بچیں!

اس کے بعد زبان کا گناہ ہے۔ زبان کے گنا ہوں میں ایک تو جھوٹ ہے۔ جو جوٹ ہے۔ جھوٹ اتناعام ہوگیا ہے کہ ایسے لگنا ہے کہ شاید جھوٹ کو جھوٹ بی نہیں سمجھا جا تا آن جے دور میں بد بخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بہانہ رکھ دیا ہے۔ چنا نچہ لوگ جھوٹ کا نام نہیں لیتے ، کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک بہانہ کردیا۔

..... بیوی کہتی ہے کہ میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا۔ ..... خاوند کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا۔ ..... شاگر دکہتا ہے کہ میں نے استاد کے سامنے بہانہ کر دیا۔

یہ بہاند کیا ہے بھی سوچا؟ بیسوفیصد جھوٹ ہے، تواس کو بہاند نہ کہیں۔اسس کو جھوٹ ہی کہیں تا کہ دل میں نفرت تو آئے۔ بیشیطان کی چال ہے کہ جھوٹ کی نفرت

کوگھٹانے کے لیےاس کا نام بہانہ رکھ دیا۔اورجھوٹ اتناعام ہوتا جار ہاہے کہالٹ۔ ا كبر! انسان كي مرتبه بےلذت گناه كرتا ہے۔ يعني ايساجھوٹ جس مسيس نفع بھي كوئي نہیں ہے۔ بہ کہنا کہ'' میں ایک سکنڈ میں ابھی آتا ہوں''۔اب بتا ئیں: ایک سینڈ میں کوئی آ سکتا ہے؟ابجس نے بھی کہا:''ایک سیکنڈ میں آتا ہوں''وہ حجوٹ ہے۔ بیہ کہنا کہ بس میں ایک منٹ بعد فون کروں گا۔ایک منٹ توفون بند کرنے میں لگے جائے گا۔تواس تنم کی ہاتیں جوہم کہہ جاتے ہیں مگر جھوٹ ہوتی ہیں ،ان کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔اس لیےاحتیاط کرنی چاہیے کہ خلاف وا تعہ کوئی بات زبان سے نہ نگلے۔ چنانچه حضرت مرشد عالم الله الله نے ایک سبق پر پہنچ کرعا جز کوفر مایا کہ اب آپ اس برمحنت کریں کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں سنہیں کہا کتم سچ بولو، بلکہ میں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ کیونکہ کی مرتبہ بندہ سچ تو بول رہا ہوتا ہے،معاملہ جھوٹ کا کرر ہا ہوتا ہے۔اس لیے جومکارم اخلاق ہیں،اس میں بھی دو نکتے ہیں، پیچ بولنا اور سیائی کامعاملہ کرنا۔ بیا لگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کئی مرتبہ انسان سے بول کے بھی جھوٹ کا معاملہ کر لیتا ہے۔الفاظ سے ہوتے ہیں مگر کیلیمَةُ الحقّ يُدِينُ لُ بهاً الْبَاطِلَ والامعامله بوتا ہے۔

ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگل ہندہ ناراض نہ ہو، اس کوعیب کا پیتہ نہ چلے۔
لیکن اگر ہمیں اس ہندے کا اتنا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمارا جھوٹ سنا ہے، تو اللہ
پاک کا ڈرکیوں نہیں؟ لیتنی اس ہندہ کے ڈرکی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کو
پیتہ چل جائے گا حقیقت کا ، یہ بندہ خفا ہوجائے گا ، تو بھی جس کو پہلے سے پیتہ ہے کہ ہم
نے کیا بولا اور جوجا نتا ہے پروردگار، ہم اس کا ڈرکیوں نہیں دل میں رکھتے ؟ ایک سے
جھوٹ بولنا پڑتا ہے، چمردہ

جھوٹ بول جاتے ہیں تو ان کو چھپانے کے لیے تیسراجھوٹ بولنا پڑتا ہےاس طرح جھوٹ کا پیسلسلہ چل پڑتا ہے۔ یا در کھیں کہ جھوٹ جتنا تیز دوڑ ہے، تچ بالآخراس کو پکڑلیتا ہے۔اس لیے بچ کو اپنائیس کئی مرتبہ بچ ناگوار ہوتا ہے، مگر حقیقت وہی ہوتی ہے۔اوراگر کوئی غلطی ہوگئی تو مان لینے میں کوئی رکاوٹ نہسیں ہونی چا ہے، مگر جھوٹ ہے تھیں۔

چونکہ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تواس کے منہ سے بد بولگاتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے دومیل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ منہ سے بد بوشکنے کی بات تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔اگر جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بد بوشکاتی ہے اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو پھر ایسا بد بودار بندہ اللہ کے قریب کسے ہوسکتا ہے ؟ جھوٹ کوچھوٹ نے پرنظر کھیں ، دیکھیں کہ کون کی بات میں ایسا کرتا ہوں جو واقعہ کے خلاف ، بوتی ہے، مزید برآں مجھے جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ایسا کام ہی نہ کرس کہ چھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ایسا کام ہی نہ کرس کہ چھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ایسا کام ہی نہ کرس کہ چھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ایسا کام ہی نہ

عاجزنے ایک مرتبہ کی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت! کوئی طریقہ بتا دیجے کہ انسان متجاب الدعوات بن جائے عمر چھوٹی تھی ،اسکول کی عمر تھی ۔وہ پہلے تو دیکھ کر ایسان متجاب الدعوات بن جائے ۔عمر چھوٹی تھی ،اسکول کی عمر تھی ۔وہ پہر فرمانے گئے : جس کی زبان سے بھیشہ بچ نکلتا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اللہ دوبارہ سنے! جس زبان سے ہمیشہ بچ نکلتا ہے ،اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اللہ ویکی اللہ اسکولیٹ کے مارہ سنے! جس زبان سے ہمیشہ بچ نکلتا ہے ،اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اللہ ا

بزار خوف ہولیکن زباں ہو دل کی رفسیق کی رہے۔ یمی رہا ہے ازل سے قلت دروں کا طسریق

غيبت سے بحين!

ایک توجھوٹ سے بچیں دوسراغیبت سے بچیں، چوں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ ٱلْغِیْنَبِیُّهُ اَشَکُّ مِنِ الرِّوْمَا ﴾ معبالایمان ۔ البیسٹی ۳۰۲/۵) ''بیزنا ہے بھی زیادہ براگناہ ہے''

غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ بندہ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہےور سے۔ قامت کے دن اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔اس گناہ سے بیجنے کا آ سیان طریقہ ہے کہ آپ غائب کا تذکرہ ہی نہ کریں ۔ یعنی جولوگ یہاں بیٹھے ہیں،سامنے ہیں،بس آپس کی بات کر س اورا گرکسی تیسر ہے بندہ کا تذکرہ ہوبھی جائے تواجھے الفاظ میں ہو۔ جہاں آپ دیکھیں کہا چھےالفاظ میں ذکرنہیں ہواتو آپ اس کی تعریف کریں۔مثلاً کسی نے کسی کے بارے میں نا گوار بات کردی ،آپ جواب میں کہیں کہ جھی ! وہ تونمازی آ دمی ہے، پاہ کہیں کہ وہ تو بہت تمجھدار آ دمی اور پیڑ ھالکھے آ دمی ہے۔کوئی نہکوئی خوبی تواس بندہ میں ہوگی۔اگرآ پ نے جواب میں اس بندہ کی کسی خولی کا تذکرہ کردیاتو آپ اس فیبت کرنے والے کے ساتھ شامل نہمیں ہیں، متفق نہیں ہیں۔ بہآ سان کام ہے،مثلاً بہر کہددینا کہوہ بچوں کابڑا خیال رکھتاہے،اس نے ہوی کو بڑا خوش رکھا ہواہے، وہ دوستوں کا توبڑا اچھا دوست ہے، یاوہ بڑاا چھپ کاروباری ہے،کوئی تواس میں اچھائی ہے۔اگر کسی نے براتذ کرہ کیااورآپ سن کے خاموثی اختیار کریں گے،تو پھرمتفق ہوں گے۔فورُ ااسس کی کوئی احیصائی ہیسان کریں۔ بہترتو یہ ہے کہ آپ اس غیبت کرنے والے کوکہیں کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ افضل درجہ تو یہی ہے۔ گرکئی مرتبہ بندہ بات نہسیں کریا تا۔ دوسسرا

طریقتہ ہیہے کہاس کی کوئی اچھائی بیان کر دیں ۔ چنا نچہ جھوٹ سے بچیں اور غیبہ ۔۔۔ ہے بچیں ۔

# سیل (Cell)فون نہیں ہیل (Hell)فون ہے

زبان سے متعلقہ تیسرا گناہ جواس زمانہ میں عام ہوگیا ہے وہ ہے غیرمحرم سے با تیں کرنا۔ یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیظائے فرما یا کہ آنکھوں کا زنادیکھنا ہے، کانوں کا زناغیرمحرم کی بات سنناہے اور زبان کا زناغیرمحرم سے بات کرنا ہے۔

سیس فون اتنا غلط استعال ہوتا ہے کہ الا مان والحفظ اجتنی دیر بات ہوتی ہے،

زنا کا گناہ کلھا جا تا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ لوگ طواف بھی کرر ہے ہیں اور

جس سے نا جائز تعلق ہے، اس کوطواف کے دوران طواف کی صورت حال بھی بتارہے

ہیں کہ اب میں رکن کمانی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اب اسنے چکر لگ گئے، آج

اتنارش ہے طواف بھی کرر ہے ہیں اور ٹیلیفون پہ با تیں بھی کرر ہے ہیں ۔ یہ ایک

ورزخ کا فون سمجھا کریں کہ یہ بندہ کو جہنم میں بہت جلدی لے کرجائے گا۔ قسمت

والے ہیں جو بچیں گے۔

والے ہیں جو بچیں گے۔

پھر پیغام (sms یعنی messages) لکھنا،غیرمحرم کی طرف ہاتھوں کا زنا ہے۔ غیرمحرم کے پیغام پڑھنا، آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتیں کرنا زبان کا زنا ہے۔توان سب سے تو بہ کریں۔

سوچ کے گناہ سے بچیں!

پھرانسان د ماغ کے گناہ سے بچے۔ د ماغ کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ذہن میں کوئی

## <u>@(33)@</u> مالين كيليد منو بوايات

برا نحیال آیا اور اس نحیال کو ہی آگے سو چنا شروع کردیا۔ اگر وہ غیرمحرم کا نحیال ہے تو سے

دماغ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے۔ اور اس میں نو جوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ ملوث

ہوتے ہیں۔ شایدوہ اس کو گناہ ہی نہسیں بچھتے ، کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہ دوسرا تو کوئی پاس

ہے ہی نہیں۔ اس کوفینٹیی ( Fantasy ) کہتے ہیں۔ فینٹی کے گناہ سے دل پر براہ

راست ظلمت آتی ہے۔ اگر کسی نے غیرمحرم کو دیکھنے کا گناہ کیا تو پیندرہ سکنڈ کے لیے

ویکھا، پھروہ چلی گئی لیکن تصور تو آ دھا گھنٹے، پونا گھنٹے، ایک گھنٹے چل رہا ہے۔ جبتی ویہ
غیرمحرم کا نحیال دماغ میں حیل رہا ہے، اتنی ہی دیر دل کے اندر ظلمت آرہی

ہے۔ تصوف کے میدان میں تصور اتی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، جودل کو سیاہ کرتا

ہے۔ ہم برے نحیالات سے بچ نہیں سکتے ، وہ تو آئیں گے، مگر ہم اس کو جھٹک تو سکتے

ہیں۔ شریعت کہتی ہے کتم جھٹک دو۔

حضرت سیر زوار حسین شاہ صاحب پی اللہ استجھایا کرتے ہے کہ ٹریفک پولیس کا
ایک آ دمی چورا ہے پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام بیہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جام نہسیں ہونے
دینی ۔ لہٰذادا کیں طرف سے ٹریفک آ تی ہے تو وہ با کیں طرف اور با کیں سے ٹریفک
آ تی ہے تو دا میں طرف جیج ویتا ہے، آ گے ہے آتی ہے تو چیچے اور پیچے ہے آتی ہے تو
آ گے کو چلا تا رہتا ہے۔ جب تک ٹریفک اپنی اپنی جگہ چلتی رہے گی، وہ ایک کامیاب
ٹریفک کنٹرولسم جھا جائے گا، اس کو افعام بھی ملے گا تنخواہ تھی ملے گی۔ وہی بندہ اگر
چورا ہے پیکھڑا ہواور جو گاڑی چورا ہے پر آ کر رک جائے، اس کو پو چھے ہی نہ، تو اس
طرح ٹریفک جام ہوجائے گی، ہوسکتا ہے اس کو تو کری ہے بی نکال دیا حب نے ۔ تو
د ماغ بھی چورا ہے کی ما نند ہے، اس میں نیک خیال بھی آ تے ہیں، ہر سے بھی آ تے
د ماغ بھی چورا ہے کی ما نند ہے، اس میں نیک خیال بھی آ تے ہیں، ہر سے بھی آ تے
ہیں، ہر سے بھی آ تے

## جهظک دو، حضے نہ دو۔ ایک اصول کی بات یا در کھیں کہ برا خیال ذہن میں آحب نابرا نہیں ہوتا، بر بے خیال کوذبن میں لا نااور دل میں جمانا، یہ براہوتا ہے۔ چونکہ خیال کا آنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہرطرح کے خیال آتے ہیں۔ اور خیالات کا آنا بھی الله کی قدرت ہے اور اللہ کی نعت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بیوی نے کہا کہ مجھے افطاری کاسامان بناناہے تو آپ ذرابازار سےفلاں فلاں چیزیں لے آئیں۔ آپ گھرسے نکلےاورراستہ میں پندرہ ہیں سال پرانے ،ایک اسکول کےز مانہ کا دوست مل گیا،آپ کی ملاقات ہوئی اورآپ کو بڑاا چھالگا۔آپ اس سے حال احوال یو حصنے لگے، بات چیت کرنے لگے، گرجبآپاس سے بات کررہ ہیں و آپ کے دل میں بار بارخیال آر ہاہے کہ مجھے گھر میں چیزیں پہنچانی ہیں۔ ہردو چارمنٹ بعد آپ اگلی بات کرتے ہیں، پھرول میں خیال آتا ہے کہ سامان پہنچانا ہے۔اگریہ خیال نہ آتا اورآ پ جس خیال میں گئے ہیں وہی ہوتا تو آپ کوتو وہیں گھڑے کھڑے افطاری کا وقت ہوجا تااورگھرآتے تو آپ کی افطاری بہت اچھی ہوتی۔ بیاللّٰد کی رحمت ہے ہم کسی کام میں مصروف ہوجاتے ہیں مگر ہٹ ہٹ کے خیال آتار ہتا ہے کہ آپ نے ائیر بورٹ پیرجانا ہے آپ کودیر ہورہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب میں بات کو کمسل کرتا ہوں مجھے جانا ہے۔اللہ کی رحت ہے بار بارخیال کا آنا۔ یہانسان کی فطرے ہے۔ خیالات آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، گر ہوتا ہہے کہ مبتدی کوبرے خیال زیادہ آتے ہیں، اچھے تھوڑے آتے ہیں اور جب سالک اینے آپ پرمخت کرلیتا ہے توایک وقت ایہا آتا ہے کہا چھے خیال آتے ہیں، برے خیال آتے ہی نہیں ۔الحمدللدسوچ بالکل پاک ہوجاتی ہے الیکن بقول شخصے: مگر اس مسیں لگتی ہے محنت زیادہ

## پیٹ کے گناہ سے بچیں!

ای طرح پیٹ کے گناہ ہوتے ہیں۔انسان کی مرتبہ بازار کے بنے بن کے کھانے اور بنی بنائی چیزیں کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ کس نے بنایا،اس میں کیا کیا ڈالا گیا اس کا پیتہ کر ناہمارے او پرفرض ہوتا ہے۔جو کھانا ہم کھاتے ہیں،اس کھانے کا ایک فرض ہے۔ کھانے کا فرض ہیہ کہ جومنہ میں جارہا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے تو کھالیا تھا ہمیں کیا پیتہ کدوہ حلال نہیں تھا نہیں، شریعت بیٹیں کہ سکتے کہ ہم نے تو کھالیا تھا ہمیں کیا پیتہ کدوں نہیں کیا کہ پیحلال ہے یا نہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ صرف حلال کھا ئیں۔ تو ایسی چیزیں جومشتہ ہوسکتی ہیں ان سے با ہیز کرنا چاہیے۔

چونکہ بہت مختلف حب جہوں کی بنی ہوئی چیب زیں آتی ہیں کئی ملکوں کی بنی ہوئی ، جب فرب ہوئی ، جب کئی ملکوں کی بنی ہوئی ، کا فروں کی بنی ہوئی ، آجکل تو ماشاء اللہ مشرق کی چیز مغرب میں بنی ہے ، مغرب کی چیز مشرق میں بنی ہے ، تو اس کا بھی بڑا خیال رکھیں ۔ بازار سے کوئی کھانے کی چیز خرید نا چاہتے ہیں مثلا بسکٹ یا کوئی اور چیز تو اس کے بیب ل ( Label ) کو ضرور پڑھیں کہ اس کے اندر جواجز اء ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں ؟ اس کی فکر رکھا کریں ۔ بید پڑھیں ہونا چاہتے کہ جو چیز ہاتھ ہیں آگئی کھالی اور پیٹ کو ایک بوری بنا یا ہوا ہے ۔ بلکہ آج کل کے بعض سالکین نے پیٹ کو گیرے کی ٹوکری بنایا ہوا ہے ۔ بلکہ آج کل کے بعض سالکین نے پیٹ کو گیرے کی ٹوکری بنایا ہوا ہے ۔ پیٹ مسین اگر حرام چلا جائے تو انسان کی محنت ضائع ہوتی ہے ۔

حضرت شاہ غلام علی دہلوئ ﷺ فرمائے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دعوت میں شریک ہوگیا۔ جھے پیڈ نہیں تھا مگر جو کھا ناوہاں تھاوہ مشتبہ تھااور میں نے کھالیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ضا کع ہوگئیں۔ میں بہت پریشان تھا، تو بہ تائب ہوا،اللہ

سے معانی مانگی، اور بالآخرین اپنے شیخ حضرت مرز امظہر جان حب نال عُشِلَیْهٔ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بتایا کہ حضرت! میرے ساتھ میہ ہوا ہے۔ حضرت بنا کے حضرت میں حاضر ہوا، اور بتایا کہ حضرت! میرے باس آنا میں روز اند آپ کو تو جہات دول گا۔ فرماتے ہیں کہ میں روز اند حضرت کی خدمت میں جا تا اور حضرت مجھے تو جہ دیے ۔ اور الی تو جہ کہ ہاتھی پیڈالی جاتی تو وہ تھی متاثر ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ مسیں چالیس دن شیخ کے پاس جا کر تو جہلیتار ہا، ایک مرتبہ کھانے کی ظلمت تب دل سے دور ہوئی ہے۔ اگر ایک مرتبہ کی ظلمت چالیس دن کی تو جہسے دور ہوتی ہے، تو سوچے ہمیں مشتبہ غذا سے بیخنے کا کتنا وزیال رکھنا چاہیے۔

اس لیے سیدنا صدیق اکور نفی کوغلام نے ایک ایسانی کھانا کھلا دیا تھا تو انہوں نے منہ میں انگی ڈال ڈال کے قے کی تھی کئی نے کہا کدا تناسخ آپ تو تکلیف میں ڈالا فرمایا کدا گرامجھے میں نقین ہوتا کہ کھانے کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے گی تو میں پھر بھی کھانے کو تکال کے چھوڑ تا سبحان اللہ! تو اس کا بھی بہت خیال رہے کہ ہم جو چیز کھارہے ہیں وہ حلال اور طب ہو۔ ہمارے مشائخ تو اسس سے بھی ذیا وہ احتیاط کرتے تھے کہ نمازی کے ہی ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس سے بھی ظلمت آتی ہے۔اللہ اکبر!

# دل ونگاه مسلمان نہیں تو کیچھی نہیں

ای طرح ہاتھ پاؤں سے گناہ نہ ہوں کسی کو تکلیف نہ پنچے۔ ۔۔۔۔۔کسی کا مال غصب نہ کریں۔ ۔۔۔۔۔کسی کو دکھ نہ پہنچا تئیں۔۔۔۔۔۔۔برائی کی طرف چل کر نہ جا تھیں۔۔۔۔۔۔۔برائی کی طرف چل کر نہ جا تھیں۔۔

جب ہم ان سب اعضا کے گنا ہوں سے تو بہ تا ئب ہوجا ئیں گے پھر ہم تا ئب کہلا نمیں گے۔

ا گرجم آج بیچ کرخودا پنا جائزه لیس یا پناامتخان لیس که کیا ہماری آ تکھیں مسلمان بیں؟ جوآ کئے غیرمحرم کودیکھتی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جوزبان غیبہ کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا حال تواتنا براہے کہ

....کان غلط سنتے ہیں ،غیرمحرم کےفون سنتے ہیں۔

....ول میں برے خیال باندھتے ہیں۔

.....د ماغ میں گناہ کے منصوبے با ندھتے ہیں۔

..... شرمگاہ سے گناہ ہوتے ہیں۔

..... ہاتھ یا وُل سے گناہ ہوتے ہیں۔

سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جس کوہم مسلمان کہتے ہیں؟
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
تو عرب ہے یا عجبم ہے شیدا لا الہ الا
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گوائی
ہمیں سے ایکا مسلمان بننے کے لیے گئ ہوں کوچھوڑ نایڑ ہے گا۔ نفسانی شہوانی

بتوں كوتو ژنا پڑے گا۔ بقول شخصے: ع

بتوں کو تو ژخنیل کے ہوں یا پتھسر کے! پتھرکے بت ہوں تو بھی تو ڑنا پڑے گا بخیل کے ہوں تو بھی تو ڑنا پڑے گا۔ ابن جوزی مُشلقًا نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی حافظ قر آن تھا۔اس نے بدنظری کی تو بیں سال کے بعد قر آن مجید بھول گیا۔ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنے شیخ حضرت مرشد

ے۔ عالم علاقت سے یہ پوچھا کہ حضرت میں چھوٹا ہوں ، ناسجھ ہوں ، تو مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتیں ، آپ مجھے مہر بانی فر ما کر سمجھادیں ۔

((أَكَا أَغُيرُ وُلِي الْحَمْرِ وَاللهُ أَغُيرُ مِيتَى )) (بخارى: ٢٠٠١/٥) "مين اولاد آدم مين سب سے زيا ده غيور بول اور الله مجھ سے بھی زياده غيور بين"

اس لیے بید ہن میں رکھنا چاہیے کہ جولوگ غیرمحرم کو بیالفاظ کہتے ہیں: '' آئی لو یو'''' آئی مس یو'' بیالفاظ اللہ تعالیٰ بھی س رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غیرمحرم کو بیلفظ کہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہوں گے کہ'' مسس''غیرمحسرم کو کر تاہے اور درجے مجھ سے چاہتا ہے۔''لو'' محبت اس سے کرتا ہے اور پھر سبق آگے بڑھنے کی تمنا کیں مجھ سے کرتا ہے۔ جاؤاور کسی شیخ کامل سے اپنی دورگی کا علاج کراؤ!

یبهان تک دوبا تیں واضح بوگئیں۔ایک عقائد کا تھیک کرنااور دوسرا گٹ ہول سے تو بہ کرنا۔عقائد کا تھیک کرنااس لیے ضروری ہے کہ امام ربانی حضرت مجد دالف \$\limits \frac{1}{2} \limits \frac{1}{2} \lin

ثانی اللہ نے اپناوا قعد لکھاہے کہ میراایک خادم تھابہت عرصہ خسدمت کرتار ہا۔ دل میں اس کے لیے محبت تھی ۔ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت! میر ابھائی بس آخری کمحات میں ہے،موت کے آثار نمایاں ہور ہے ہیں، آپ برائے مہر بانی تشریف لاسئے اوراس کواس موقع یہ کچھ تو جہدیجیے تا کہانجام احیب ہوجائے ۔حضرت محب دو صاحب الله فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ ہے اس کے گھر گیااور میں نے حاکرایک گنٹه بیچی کروہاں تو حددی یعنی محد دالف ثانی شائلة جیسے بز رگ ایک گھنٹہ اس بندہ کوتو حہ دے رہے ہیں۔فرماتے ہیں اس کے اویر توجہ کا کوئی اثر نہیں تھت اور بالآخروہ اسی طرح و نیا سے چلا گیا۔حضرت مجد دصاحت اللہ فر ماتے ہیں کہ میرے دل یہاس کا بڑاغم رہا، بڑاصدمہ رہا۔ میں بار باراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتار ہا کہ بااللہ! ایب کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ایک ہفتہ رونے دھونے کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور الله تعالیٰ نے مجھ پریہ بات کھولی کہاس بندہ کا بیٹھنا اٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا،ان کی باتوں کےاثر کی وجہ سےاس بندہ پرفیض کاراستہ ہی بندتھا۔تواگر بدعقیدہ بنده کی صحبت کا اتناا ثر ہے کہ اس بندہ کو وقت کا مجد د تو جہ دیتا ہے تو اثر نہیں ہوتا تو پھر سوچے کہ عقا کد کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے۔

# ذِكُرُ اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ

پدراسته محبت البی حاصل کرنے کاراستہ ہے،اس لیےاس راسسے مسیس ذکر کرواتے ہیں۔ چونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ باطنی بیاریوں سے شفا پانے کاراستہ ہے،اس لیے شنخ ذکر کرواتے ہیں۔کہ:

> ذِ کُرُ اللَّه شِفَاءُالْقُلُوبِ ''اللّه کا ذکر دل کی بیاریوں کے لیے شفاہے''

گناہوں سے بچنے کاراستہ ہے۔اس راستے پر چلنے سے انسان کی الی اصلاح ہوتی ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔

چنانچیکی نے حضرت اقدی تھانو گئیشگئی سے پوچھا کہ حضرت! تصوف کامقصود کیا ہے؟ تو حضرت تُعَلِّلاً نے فرما یا کہ انسان کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ، بیتصوف کامقصود ہے۔اس راستہ میں اگر کوئی بندہ بیزیت کر لے کہ میں بھی تصوف سیکھتا ہوں تا کہ

..... مجھے بھی کشف حاصل ہوجائے۔

.....کوئی کرامت صاور ہوجائے۔

.....میری شهرت هوجائے۔

..... یا مجھے خلافت مل جائے۔

تو سیسب کاسب شرک ہے۔ اس سے تو برکر نی چاہیے، اس نیت کے ساتھ تصوف سیسینامنع ہے۔ اس لیے نیت کوبھی پاک کرلیں کہ میں اس لیے ذکر سیسنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ بن جاؤں، میں انسان بن جاؤں، اللہ کے بندوں میں میرانام شار ہوجائے۔ آمین ۔

اب دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دل کے اندر پہلے ہی ظلمت ہے، اس ظلمت کو نکالنا پڑتا ہے اور پھر ذکر کا نوراس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔

اس کی ایک بہترین مثال ائیرکنڈیشنر ( airconditioner ) کی ہے۔ گھروں میں ائیرکنڈیشنر گئے ہوتے ہیں، کتنی ٹھنڈک کردیتے ہیں، ول خوش ہوجا تا ہے۔اگر کوئی ائیرکنڈیشنر ٹھیک نہ ہوتو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، کہ مکینک کے پاس لے جائیں۔وہ پہلے کا پر ٹیوب میں ویکیوم ( Vacum ) کرتا ہے۔ویکیوم

میں جتنی اندر ہوا ہوتی ہے، وہ سب نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک ہوا ہے اس وقت تک پیرٹھنڈک نہیں کرسکتا ، ہوا نکالنی پیڑے گی اور اس میں خاص فتم کی گیسس ڈالنی یڑے گی، پھر پیڑھنڈک کرے گا۔ گراس میں گی مرتبہ پائپ لائن کے اندرچھوٹا س سوراخ ہوجا تاہے، وہ ایساسوراخ نہیں ہوتا ہے جونظرآئے ،نظربھی نہسیں آتا۔ائیر کنڈیشنرٹھیک کرنے والے پھرویکیوم پہیانگاتے ہیں اور ویکیوم بناتے ہیں اوروہ حیران ہوتے ہیں کہ ویکیوم اتنا بننا جاہیے تھا یہ پورانہیں بن رہا ہم بن رہا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہوا آ رہی ہے۔ پھراس کو چیک کرتے ہیں صابون لگا لگا کر کہ کہاں ہے لیچ ( leakage ) ہورہی ہے۔جب تک سوفیصد کیچے بذنہیں ہوگی تب تک اس کے اندرگیس نہیں بھری جاسکتی۔اگرلیلج کے ساتھ اس کواسی طـــرح چلادیں گے تو دو چاردن کے بعد پھرخراب ہوجائے گا،اس لیے سوفیصہ ویکیوم کرنا پڑتا ہے۔حتی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ رات کو ویکیوم کرتے ہیں تو کئی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کی گھنٹے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ دیکیوم نیچے گرا کہنیں؟ا گرنہیں گرا اس کامطلب ہے لیے بند ہوگئ ہے۔جب یقین ہوجا تا ہے کہا ئیر کنڈیشن کے سسٹم میں کہیں کیلئے نہیں ہے پھروہ گیس ڈالتے ہیں،اور گیس ڈال کے جب چلاتے ہیں تو ماشاءاللدگیس کی ٹھنڈک ہربندہ محسوس کرتاہے۔

ای طرح دل کے اندر سے جوظلمت ہے، وہ جوگنا ہوں کے بدا تر اسے ہیں، ہمیں اس کاویکیوم کرنا پڑتا ہے۔ گرگناہ تھے کی مانند ہیں، اب جب تک گناہ وہیں کے وہ کیوم ہوہی نہیں سکتا۔ اب آپ تیس سال ذکر کے راستے پہچلیں یا پچاس سال چلیں، اگرگناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو ویکیوم تو ہوگائی ٹہیں، نور کیے آئے گا؟ اس لیے سوفیصد گناہوں کوچھوڑ نا پڑتا ہے۔ بار بار بیہ بات دو ہرارہے ہیں کہ ذکر وسلوک کے اس راستے ہیں سوفیصد گناہوں کوچھوڑ نا پڑنے گا۔

لہذابندہ بیعبد کر لے کہ یااللہ! میں نے نافر مانی نہیں کرنی ہے، میں نے گناہ نہیں کرنے ہے، میں نے گناہ نہیں کرنے ہیں ۔اب جب بینیت کرلی تو دل کی ظلمت تو خکل گئی اور پھر جوذ کر کیا تو اس کا نوردل کے اندرآ گیا۔اس نور کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ٹھنڈک بندہ کو محسوس ہونی شروع ہوجائے گی، اس لیے بیدراستہ مشکل بھی ہے آسان بھی ہے۔مشکل اس لیے ہے کہ جو گناہ کے ساتھ اس کو سلے کرنا چاہے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔اوراگر گنا ہول کو مکمل چھوڑ کر طے کرنا چاہتے ویدراستہ بہت آسان ہے۔ سکتا۔اوراگر گنا ہول کو مکمل چھوڑ کر طے کرنا چاہتے ویدراستہ بہت آسان ہے۔ ایک دوسری مثال پرغور کریں۔اگر کئی راستہ میں پھسلن ہواور کوئی بندہ ایک ایک دوسری مثال پرغور کریں۔اگر کئی راستہ میں پھسلن ہواور کوئی بندہ ایک

ایک دوسری مثال پرخور کریں۔اگر کسی راستہ میں پھسکن ہواور کوئی ہندہ ایک قدم اٹھائے دوقدم پیچھے چلا جائے تو وہ تو آگے منزل پرنہیں پہونچ سکتا۔ تو بیگناہ پھر پیچھے آرہے ہیں، پھر پیچھے آرہے ہیں، پھر پیچھے آرہے ہیں، پھر پیچھا رہے ہیں تھیں کے جابی نہیں سکتے۔اس لیے گناہوں سے سوفیصد تو بہریں پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھا ئیں گے توان شاء اللہ ذکر کے انواردل کے او پر اثر کریں گھر گے۔

تیسری مثال پرغور کریں۔اگرایک پانی کی ٹینکی ہواور اس میں سوراخ بھی ہوتو

آپ بتا ئیں اسٹینکی کے اندر پانی بھر دیں تو کیاوہ بھرارہے گا جنہیں۔اگرآپ
رات کوٹینٹی بھریں گے متح دیکھیں گے توٹیسٹ کی خالی ہوگی ٹینٹی خالی کیوں ہوگئی ؟ اس
میں سوراخ ہونے کی وجہ سے۔اب قراسنے کہ ہم جیسے عام آ دمی اوراولیاء میں مبکی
میں سوراخ ہوتا ہے کہ ہم بسااوقات ایسی نماز پڑھتے ہیں، دعا میں ما تکتے ہیں، نیکی کرتے
ہیں کہ اس وقت دل کی ٹینکی نور سے بھر جاتی ہے۔گرچونکہ گنا ہوں کا سوراخ ہوتا ہے،
اس سوراخ کی وجہ سے وہ نور کی ٹینکی خالی ہوجاتی ہے۔ابل اللہ نے سب سوراخ بند

## (40 كالكري كلي مغير وايات (60 كالكري كلي مغير وايات (60 كالكري كلي مغير وايات (60 كالكري كلي مغير وايات

بڑھتا جا تا ہے لہٰذاان پراللہ کی معرفت کے راہتے تھلتے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تو بہرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین۔

اعتکاف کے دس دنوں میں آپ خاموش رہ کراللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعسلق جوڑ ہے رکھیں۔ اس خاموش کا مزہ آئے گا۔ حضرت اقدس تھا نو کی جُلاللہ کے ہاں تو گئ مرہ استے ہوڑ ہے رکھیں۔ اس خاموش کا مزہ آئے گا۔ حضرت اقدس تھا نو کی جُلاللہ کے ہاں تو گئ مہ حقے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ بہت بڑے عالم آئے تو حضرت بُخِلاللہ نے آئے ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ نے حق کہ تھا نہ بیال کرتی ہے ہا کہ گئی ہے تھے۔ حق کہ تھا نہ بھون کے لوگ ان کو گو ذکا سجھتے تھے، چونکہ وہ سلام کا جواب بھی ہاتھ کے اسٹ ارب سے دیتے تھے، زبان سے نہیں دیتے ہے۔ چالیس دن حضرت بُخِلاللہ نے ان کو اپنے پاس اس طرح رکھا۔ چالیس دن پورے ہوگئے تو حضرت بُخِلاللہ نے ان کو آئے ہی ان کو گئی ہے ان کو گئی ہیں دیت تھے۔ بیا کہ تو سنے کے لوگ جران محبہ میں درسِ قرآن دیں۔ جب وہ درسِ قرآن دیں۔ جنا نچہ آپ بھی خاموش ہوگئے ہیں۔ چنا نچہ آپ بھی خاموش ہوگئے کہ یہ بندہ تو بولتا بھی ہے۔ ہم تو سبجھتے تھے یہ گو نگے ہیں۔ چنا نچہ آپ بھی خاموش رہے کہ مثل کریں۔

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اس مقصد کوحاصل کرنے کے لیے آپ حضرات اجتماعی دعا ئیں بھی مانگییں ،مگر اجتماعی دعاؤں کے بعدانفرادی دعائمیں بھی مانگییں۔

نماز کے لیے وقت سے پہلے آگرصف میں بیٹھیں۔ایک قواس لیے کہ بیسنت ہے، اور دوسرا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کونماز ہی کا اثواب ملتا ہے اور اگر نماز کے بعد و بیں بیٹھے مراقبہ بھی کریں، چونکہ حضرت مجد دالف ٹا فی جیست نے کلھا ہے کہ نمازی جب تک اپنے مصلی پر بیٹھار ہتا ہے،

اللَّه تعالىٰ اپنے دیداراور جَلی کواس سے قطع نہیں فر ماتے ۔ بندہ مصلّے سے اٹھتا ہے تو جَلی کٹتی ہے، ورنہ جب تک وہاں بیٹھار ہتاہے ہتیجات کرتا ہے دعاما نگتا ہے، اللہ تعالی اس کے اوپر حجلی فرماتے رہتے ہیں۔اگر محبوب ملنے کے لیے بلائے تولوگ وقت سے پہلے جاتے ہیں۔نماز کے لیے وقت سے پہلے آئیں، یہ بتانے کے لیے کہاللہ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دوبارہ سننے کہ صف میں نماز سے پہلے آئیں، کسس نیت کے ساتھ؟ کہا ہے اللہ! میں آپ سے محت کرتا ہوں ، نماز سے پہلے آ کر بیٹھ گیا ہوں۔اور جب اٹھنے کا وقت آئے تو سب سے دیر سے اٹھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یااللہ! مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ پہیں ہے کہ عوام کی طرح بس مارے ہاند ھےنماز کے لئے آئے اورسلام پھیر کے بھاگے۔تو یہ نکتہ یا درکھیں کہنم از سے پہلے آئیں ،اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور نماز کے بعد اس جگہ پر پیٹھیں ، مہ بتانے کے لیے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ بہ دس دن کا وقت اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کا وقت بنادیں گے۔ اتنے لوگ ہیں رمضان کے مبارک اوقات ہیں ۔ان شاءاللہ خیر ہوگی ۔اللہ تعسالی ہاری حاضری کوقبول فر مالیں۔

سُجُن رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَنَّا يَصِفُون وَسَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْن وَالْحَمُلُسِلَة رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّك آنْت السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّك آنْت التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِه سَيِّينَا عُمَّيْ وَعَلى الِهِ وَاصْحٰيِه آجْمَعِيْن، بِرَحْمَتِك يَا أَرْحُ الرَّاحِيْن، وَالْحَمُلُسِلَّة رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

## ->-E



# لطائف کے اسباق

اَلْحَهُدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلاَمُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَى اَمَّا بَعُدُ: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ ( السَّبِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحْيْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ ( السَّبِ اللهِ الدَّحْهُ ( السَّبِ اللهِ الدَّمَ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ شَبُحْنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَسُلَمُ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ ۞ وَالْحَهُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ وَالْحَهُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ السَّيْدِينَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكَ وَسَلِّم اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكَ وَسَلِّم اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

سلسلہ عالیہ نقشبند رہے ہیں بنیتیں اسباق ہیں۔ بیعت ہوتے وقت سالک کو معمولات ہتائے جاتے ہیں۔ جو معمولات الگ چیز ہیں اور اسسباق الگ چیز ہیں۔ جو پائے معمولات بتائے جاتے ہیں ان میں چاراوراد ہیں اور ایک سبق ہے جس کولطیفهٔ قلب کامراقبہ کہتے ہیں۔ بقیہ معمولات ورداور وظائف ہیں۔ بیہ وردا وروظائف تو ساری عمروہی رہتے ہیں البیتہ مراقبے کاسبق بدلتار ہتا ہے۔

اگرکسی حیجت پرچڑھنے کے لیے پنیتیں سیڑھیاں ہوں تو جوآ دمی پینت میں

سیڑھیاں چڑھ جائے گا، وہ چھت پہ پہنچ جائے گا۔ای طرح امام ربانی حفزت مجدو الف خافی خوات کے گا۔ای طرح امام ربانی حفزت مجدو الف خافی خوات نے بیان کردیا ہے۔ حضرت خواجہ بہا دَالد بن نقشبند بھاری خوات کے زمانے میں بیر ولد اسباق تھے، وہ سولہ بہتی تو ہے ایکن حضرت امام ربانی مجد دالف خافی خوات نے ان کے اور کے اسباق کو با قاعدہ ترتیب وے کردائر والتعین تک پینتیس اسباق بنادیے۔ گویا ہے۔ بپنتیس اسباق سلسلہ عالیہ نقشبند بہ کاسلیس (Syllabus) ہیں۔

# انقال فيض کے ليے اتصال

جب سالک بیعت ہوتا ہے واس کو پہلاسبق ملتا ہے۔اس لیے شیخ سالک کے لطیفہ قلب پردائیں ہاتھ کی انگشت شہادت رکھ کراللہ اللہ کی ضرب لگا تا ہے۔سلسلۂ عالیہ نقشبند رید کی ہر چیز کو کہیں نہ کہیں او پر جا کر نسبت ملتی ہے۔اس سلسلہ کی ایک بڑی خوبی ہیے کہ ہر چیز کی او پرکوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔

چنا نچے صدیث پاک میں ہے کہ ایک صحب بی نجطیط البتائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا: اے اللہ کے حبیب سالٹھ البتی الجھے زنا کی اجازت وے دیجے۔ نبی علی البتی اللہ اللہ کے حبیب سالٹھ البتی اللہ کے کہا آپ جائے ہیں کہ کوئی آپ کی بہن سے زنا کر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ بیوی سے جنہیں۔ بیٹی سے جنہیں۔ ماں سے جنہیں۔ فرمایا: جیسے تہمیں سے چیز اچھی نہیں گئی تو اور لوگوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں گئی تم جس سے زنا کروگے یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بین ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بین ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بین ہوگی ہوگی۔ بیوی ہوگی۔

پہلے نبط اللہ اللہ ہوگئے، گراسس کے بعد نبی علیکانے ایک کا م اور فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے

صبیب سلی الله بنا ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دعا دی:

﴿ ٱللَّهُ مَّرِاغُورُ ذَنْبَهُ وَ حَصِّنَ فَرُ جَهُ ﴾ (منداممه:٥-٢٥٧) ''اے اللہ! اس کے گنا ہول کو معا ف کردے اور اس کو ما کدامنی کی زندگی

''اے اللہ! اس کے گنا ہوں کومعا ف کردے اوراس کو پا کدامنی آ عطافہ ماد سے''

وہ صحابی ٹالٹنڈ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد زنا کی خواہش ہی ختم ہوگئی۔ اب جتنی نفرت مجھے اس گناہ سے تقی کسی دوسرے گناہ سے اتنی نفرت نہیں تقی ۔

مشائخ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ اللہ کی قلبی تو جہتی ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی اتنا جذبات ہیں کہ یہ نبی علیہ اس کو پیتہ ہے کہ زنا اتنا جذبات میں بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کوروک نہیں پار ہا، اس کو پیتہ ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن غلبہ حال میں وہ اللہ کے محبوب سائٹی ایس ہے البار حتی کہ ان کورو کنا مشکل گھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی شہوت آئی غالب تھی کہ ان کورو کنا مشکل گھتا۔ اس کے وہ اجازت ما نگ رہے تھے، مگر نبی علیہ اللہ علیہ میں وہ ایک فیض تھا جومجوب سائٹی ایک کے ان الفاظ کے خواہش ہی ختم ہوگئی۔ اصل میں وہ ایک فیض تھا جومجوب سائٹی ایک کے ان الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کے کہ ان الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کے ان الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کے ان الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کے اس الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کی ان الفاظ کے ذریعہ سے ان سحائی اللہ کی ان الفاظ کے خواہش ہی دو کہ بھر سے ان سحائی اللہ کی میں انہ کی تھا۔

اسی لیےانتقال فیض کے لیے کئ مرتبہ جہم کااتصال بھی اہم ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے بہت سار بےلوگوں کونسبت دینے کے لیےان کو سینے سے لگایا۔

<u> ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لَ</u>

﴿لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ الْحَرِيمُ: ٢ )

معلوم ہوا کہ جرئیل غالیہ المحکم خدا تھا۔ انہوں نے ایسا کیا جب دوتین دفعہ ایسا کیا تو نبی غالیہ اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوا یک مناسبت تھی وہ کامل ہوگئی۔ تو سیہ انتقال فیض کی کی دلیل ہے۔

حدیثِ جرئیل میں سیدنا عرفالفیڈ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے ، جن کے بال کالے تھے، رنگ سفید تھا، نجا فیلا لیے اتنا قریب آکر ہیں گئے کہ ((دُکہتہ اللہ کالے لیے ارنگ سفید تھا، نجا فیلا لیے اتنا قریب آکر ہیں کے ساتھ اللہ گئے۔ اب آئے بتا تیں کہ اگر کوئی بندہ سوال لیو چھنے آئے تو پو چھنے کا کیا طریقہ ہے؟ استاذک سامنے چھے ہٹ کر ہیں اتنا قریب آئے ہیں بیر ہیں استاذک سندی استاذک اتنا قریب نہیں بیر ہیں استادک اللہ کے سندی استادک اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کہ استادک کہ سندی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے استادک اللہ کے سید میں استادک اللہ کے ساتھ کے ساتھ کے استادک کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے انتقال میں ایک دست ہے۔ ای لیے جب نبی موالہ خوان کے سید بر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے سید سے گناہ کو جوان کے سید بر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے سید سے گناہ کو بھی کو بھی ہی ساتھ کر مادیا ۔ اب شور اللہ رب العزت نے ان کے سید سے گناہ کی خواہش کو بی ساب فرمادیا ۔ اب شور اللہ رب العزت نے ان کے سید سے گناہ کی خواہش کو بی ساب فرمادیا ۔ اب شور اللہ رب اللہ اکبر کہرا!

# لفظ ' نقشبند' کی وجه تسمیه

اس عاجز کو بخارا جانے کاموقعہ ملاتو وہاں کے ایک بڑے شخ سے عاحب زیے سوال کیا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہیے کے ایک بزرگ شے حضرت خواجہ بہاؤ اللہ بن رحمتہ الله علیہ لیکن ان کام' فقشبند'' کے طور پرمشہور ہوگیا تھا۔ ہمارا سلسلہ اس سے پہلے صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا، سیدنا صدیق اکبرڈٹائٹنا سے چلاتھا تو صدیقیہ

سلسله کہلا تا تھا۔ مگرخواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نقشبند کا نام ہی مشہور ہوگیا۔
توان کونقشبند کیوں کہتے ہیں؟ بعض کتا بوں ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ کپڑے کا و پر
پرنٹ ( Print ) کرتے تھے۔ جیسے آجکل پھول بوٹے ہوتے ہیں، اس ز مانے میں
ٹھیے ہوتے تھے، تو وہ رنگ کے ٹھیے لگاتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کونقشبند
کہا گیا۔ لیکن جب ان سے عاجز نے بیر سوال کسی تو انہوں نے اس کا جواب دیا،
فرمانے گئے کہ ایسے نہیں تھا بلکہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری محالات اسپ
فرمانے گئے کہ ایسے نہیں تھا بلکہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری محالات اسپ
فرمانے گئے کہ ایسے نہیں تھا بلکہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری محالات اسپ
فرمانے گئے کہ ایسے نہیں تھا بلکہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری محالات اسپ
فرمانے گئے کہ ایسے نہیں تھا بلکہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری محالات اس کو تھے۔ اگر آپ عاصب ز کی
بیں تو وہ اس طرح انگلیوں سے اللہ کے نام کی شکل بنا کر اپنا ہا تھوسا لک کے قلب پ
رکھراس کوتو جہ دیے تھے۔

كَانَ يُدَقِّشُ إِسْمَ الله عَلَى قُلُوبِ السَّالِكِيْنَ "الله كانام سالكين كةلوب يِرْقش كردية تين"

توسالک کو یوں محسوں 'ہوتا تھا کہ میرے دل پر کسی نے اللہ کا نام کھودیا ہے۔ اس لیے ان کا نام'' نقشبند'' پڑگیا کہ وہ اللہ کے نام کانقش دل میں بند کردیا کرتے تھے۔اس لیے پیڈ سلسلہ نقشبند ریئ' مشہور ہوا۔

ربی بات کہ اللہ کالفظ کہنے سے دل پراٹر کیسے ہوتا ہے؟ توایک واقعہ سننے۔اللہ کے پیارے حبیب طلط کو درخت کے نیچے آرام فرمار ہے ہیں ایک کافرآ گیا، تلوار لگی ہوئی ہے، اس نے درخت کی شاخ سے تلوارا تار لی اورائے ہاتھ میں لی۔ چاہتا تھا کہ وارکرے،اللہ کے پیارے حبیب ساٹھ آئیٹم بیدار ہوئے تو وہ کافر پوچھتا ہے:

> مَنْ يَهُنْدُهُكُ مِنْهِي ؛ (منداحم: ٣١٥) آپ كومجه سيكون بحياسكتا بي؟

### 000 \mu\c3 \mu\c3 \max\c3 \max

تواللہ کے نبی طبیح نے جواب دیا:اللہ!۔یہاسم ذات 'اللہ' ایسا ہے کہ اس کی وجہ ہے دوسر سے پراس کا اثر ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے۔اس کا فرکے دل پراتا اثر ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے۔اس کا فرکے دل پراتا اثر ہوا کہ وہ کا کہوہ کا نیخ لگا ورتلوار ہاتھ ہے گرگی۔اب یہ بات کہنی تو آسان ہے، سیسکن ذرا سوچیں توسبی کہ اس لفظ نے اس کی کیفیت کو بدل کرر کھ دیا۔اس کے اوپرا شنا اثر ہوا کہ کہاں وہ وار کرنا چا ہتا ہے، کہاں تلوار ہی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔اور جب چھوٹ گئی۔اور جب چھوٹ گئی تواللہ کے حبیب منافیح نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ تواس واقعہ میں کہیں نہیں کلھا کہ تلوار کو لینے کے لیے اس کا فر کے ساتھ دھیگا مثق ہوئی، بلکہ تلوار اس کے ہاتھ سے گرگی۔ اللہ کے حبوب علیج نے تلوار اٹھالی اور پھر یہی یو چھا:

مَنْ يَمْنَعُكُ مِيتِّى ؛ (منداحم: ٣١٥) اب بتا تَجْمِ كون بحائے گا؟

پھروہ معافیاں ماشکنے لگا۔اللہ کے صبیب سلٹھلیکٹی نے اس کومعاف بھی کر دیااور بالآخروہ خص مسلمان بھی ہو گیا۔تواللہ کالفظ کہنے سے دوسرے کے دل پے اثر ہونا، احادیث سے اس کا ثبوت ماتا ہے۔

اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے سالکین کوان کے لطیفہ کی نشاند ہی کردیتے میں اور قلب پہائی طرح انتگی رکھ کراللہ کا لفظ تین مرتبہ کہتے ہیں، پھراس جگہ پرایک فیض کی کیفیت شروع ہوجاتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قرید ہے ہوجاتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قرید ہے ہوجاتی ہے۔''

ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت مرشد عالم عظیمات سے بیسوال پوچھا کہ حضرت! میں کم عمر موں، کم علم موں، مجھے کچھ باتیں تجھ میں نہیں آتیں۔اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ پوچھ لیا کروں؟ فرمانے لگے: باں پوچھو۔تواس عاجز نے جرائت کرکے پوچھا کہ حضرت! خواجہ فضل علی قریق میں ایکٹ کا بی تول کتا بول میں پڑھا ہے، لیکن ایسے

اپنے آپ کوسب سے کم سمجھے گا۔

مشائخ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یا ٹیج حضرات آ گے پیچھے سفریہ حب ارہے تھے۔راستے میں ایک شخص جا ہتا تھا کہ میں کسی بزرگ سے دعا کراؤں،تو اس نے بہلے کودیکھا منور چیرہ .....تنبع سنت .....ذکر کا نور.....تواس نے ملا قات کر کے کہا کہ برائے مہر بانی آپ میرے لیے دعا کریں۔وہ کہنے لگے: جومیرے پیھیے آرہے ہیں، وہ بڑے ہیں ،ان سے دعا کروا نا۔تو وہ انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب دوسرے آ گئے تو ان ہے بھی اس نے یہی کہا۔ وہ کہنے لگے: بھئی جو بڑے ہیں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔پھرتیسرےآ گئے،ان سے بھی یہی کہاانہوں نے کہاجو بڑے ہیں وہ میرے پیچھے آرہے ہیں، پھر چوتھے نے بھی یہی جواب دیا۔ حتی کہوہ انتظار میں رہا کہ میں اب آخر میں آنے والےسب سے بڑے بزرگ سے دعا کرواؤں گا۔ جب وہ آخر والے آئے تواس نے کہا کہ آپ سب سے بڑے ہیں آپ دعا کریں۔انہوں نے کہا:اوہو! بڑے تو آ گےنگل گئے ہیں، میں توسب سے چھوٹا ہوں ۔ توتصوف کی دنیا کا دستوریہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کوسب سے چھوٹا مستحصے ۔ جوچھوٹا مستحصے گا، وہی بڑا ہوگااور جواینے آپ کو بڑا سمجھے گا،اللہ کی نظر میں وہی چھوٹا ہوگا۔اس لیے تصوف کی د نیامیں کوئی بڑائی کی بات نہیں کرسکتا۔

توعاجزنے اس وفت حضرت کے سامنے میہ بات پیش کی کہ حضرت!مشاکخ کی

زبان ہے عموماً کوئی ایسی بات نہیں لگتی ، گر حضرت قریشی اللہ نے جوبات کر دی تو یقینا کوئی حکمت ہوگی ۔حضرت فرمانے لگہ:ہاں!تم نے اچھاسوال پوچھاہے۔ پھسر فرمانے لگے كه حقیقت بیرے كه جب شيخ قلب پرانگل ركھ كر''الله .....الله .....الله'' کہتا ہے توفیض کی کچھ مقداراسی ونت سالک کے دل میں منتقل ہوجاتی ہے، وہ اس کو محسوس اسی وقت کرے بانہ کرے۔اس کے بعداس کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آنی شروع ہوجاتی ہے۔اس کی اپنی محنت تو کوئی نہیں ہوتی ، وہ تو ابھی ہیہہ ہوا تھا،اس نے کہاں محنت کی؟ مگروہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے کہاس کے ساتھ ہی اسس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوجاتی ہے۔ توفر مانے لگے کہ بیتبدیلی عام حالات میں تو تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن سالک پھراس کوذکر کے ذریعہ بڑھا تا ہے۔ آپ یول ستجھیں کہ شیخ کی انگلی لگنے سے زیروواٹ کا بلب تو روثن ہوہی جا تا ہے، کیکن پیسب سے چھوٹابلب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رات کو جب سونے لگتے ہیں تو زیرووا ہے کا بلب آن کردیتے ہیں ،سب سے چھوٹی روشنی اسی کی ہوتی ہے۔اب وہ جبتنی محنت کرتا جائے گا، یاور بڑھتی جائے گی۔ بیس واٹ ..... پچیس واٹ .....حیالیس ..... سو..... دوسو..... باخچ سو.....ماشاءالله بژهتا جائے گا۔فرض کرو کہ وہ محنت نہیں کرتا ، اس کونہیں بڑھا تا توفر ما یا کہ پھرظا ہرہے کہ غفلت کی زندگی ہے، مگروہ جوز بروواٹ کا بلب تھا، وہ روشن رہتا ہے۔

حضرت عُرالَتُ فرما نَ سُكَ كموت كودت ايك الى كيفيت آتى ہے، جب انسان عالم دنيا كوجى د كيور ہا ہوتا ہے۔ گويا اس دنيا ہے برزخ كوجى د كيور ہا ہوتا ہے۔ گويا اس دنيا ہے برزخ كى طرف جاتا ہے توايك ايسالحي آتا ہے كہ جہال پوہ اس دنسيا ميں ابھى زندہ ہوتا ہے، آخرى سائس ہوتے ہيں، گراس كوآگے كمنا ظر بھى نظر آنے لگ جاتے ہيں۔ يہى تو وجتى كرفر عون نے آخرى لمح ميں كہا ہے تا ہے۔ الحاق كرفر عون نے آخرى لمح ميں كہا ہے تا

کو الله کا مطلب ہے کہ اس نے آگے کے نظار ہے بھی و کیو لیے تھے اور ابھی اسے موٹی فائند کے ابال دورا بھی اسے موٹی فائیلا اور ہاروان فائیلا بھی یا دیتھے تو اور ابھی کے نہیں ہوتے ۔ یہ درمیان کا طرح منقطع نہیں ہوئے تھے اور آگے پوری طرح ابھی گئے نہیں ہوتے ۔ یہ درمیان کا ایک بچیہ بھوتے ہونے کے ایک بچیہ بھوتے ہونے کے ایک بچیہ بھوتے ہونے کے بعد اگر چیفلت کی زندگی گزارتار ہا گرآگے کی منزلیس دیکھے کے وہ جوزیرووا نے کا بلب ہوتا ہے وہ بھی اس کوروشنی مہیا کرتا ہے ، اس کی برکت سے بندے کو کلمہ نصیب بلب ہوتا ہے دہ بھی اس کوروشنی مہیا کرتا ہے ، اس کی برکت سے بندے کو کلمہ نصیب بوجا تا ہے ۔ پس بندے کی کلمہ پیموت آجاتی ہے ۔ اللہ اکبر کمیرا تو حضر سے نواجہ فضل علی قرین میں ایک برکت سے بندے کو کلمہ نصیب نفضل علی قرین کی نظر کے بغیر موت نفسل علی قرین کی اس کوذکر کے بغیر موت نہیں آئی اگ گئی اس کوذکر کے بغیر موت نہیں آئی گئا گئی اس کوذکر کے بغیر موت نہیں آئی ورز آئی لگ گئی اس کوذکر کے بغیر موت نہیں آئی دور کے بغیر موت نہیں آئی ورز آئی لگ گئی اس کوذکر کے بغیر موت نہیں آئی دور کے بغیر موت نہیں آئی دور کے بغیر موت نہیں آئی دور کیا ہے ۔

اس کے قلب پرانگلی لگا کر بیر کہا: اچھا وہاں جاتے ہوئے یہاں'' اللہ اللہ'' کرتے جان نا۔ وہ اپنے ایک طرف چلے گئے لیکن جب وہ مختص جج کر کے واپس آیا تو حضرت بھی آکر کمنے لگا کہ آپ نے کیا تشخص جج کر کے واپس آیا تو حضرت بھی آئی کی خدمت میں آکر کمنے لگا کہ آپ نے کیا آگ رگا دی؟ پورے جج کے دوران جھے قرار نہیں آیا۔ اس نے اپناعتدہ بھی شکیک کرلیا اوراس کے بعداس کی زندگی بھی بن گئی اوروہ اپنے وقت کا تبجد گزار بن گسی صرف قلب پرانگلی رکھ کر چلتے چلتے ''اللہ اللہ'' کہددیا تو ایک شخص کی زندگی مسیں انتلاب آگیا۔ جہان اللہ۔

## مراقبكرنے كاطريقه

جب سالک کا پہلا میق شروع ہوجاتا ہے تواس پر مخصر ہے کہ خوب محنت کر ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جوتا اگر اتنا میٹھا۔ جلدی ترقی ملتی ہے۔ یہ مخت دوطرح سے ہوتی ہے، چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچاتو بیا لیک مخنت ہے۔ ذکر مراقبہ اتناع سنت ، فغی عبادات ، اللہ کی طرف توجہ اللہ سے دعا ما نگنا ، نیک مختلوں میں جاتا ، بید دوسری محنت ہے۔ تو پھر بید دنوں مختلوں میں جاتا ، بید دوسری محنت ہے۔ تو پھر بید دنوں مختلوں میں جاتا ، بید دوسری محنت ہے۔ تو پھر بید دنوں مختلیں کرنے سے انسان کے قلب کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے جتی کہ دل روشن ہوجاتا ہے۔ پھر دل جاری ہوجاتا ہے۔ تھردل جاری ہوجاتا ہے۔ تھردل جاری ہوجاتا ہے۔ تھردل جاری ہوجاتا ہے۔

ہمارے مشائخ مراقبے کاطریقہ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کرلے۔ یہ بند کرنا کوئی شرطنہیں ہے اس لیے کہ مشائخ تو تھسلی آنکھوں سے ذکر کرتے ہیں ، ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، باقی ساری زندگی انسان تھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے ، لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کرلے تواس میں بہتری ہوتی ہے ، فائدہ ہوتا ہے ورنہ آس

## <u>٥٤٥) ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ألا نف كاماق ٥٥٥ </u>

یاس کی چیزیں اس کے خیالات کو پرا گندہ کردیتی ہیں ۔وہ تھسلی آنکھوں سے مراقبہ گرے گا تو بھی بچے کود عکھنے لگ جائے گا اور بھی بڑے کو دیکھنے لگ جائے گا ،اسس لیے کہتے ہیں کہ تکھوں کو بند کرلولیکن بیکوئی شرطنہیں ہے اس طلسرے سر پر کپڑا ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں میسوئی بڑھ جاتی ہے اوراس کی دلیل حدیث پاک سے ہے کہ نبی علیہالصلوۃ والسلام پر جب وحی اتر تی تھی تو اس وقت نبی ﷺ المبام چیرہ مبارک پر کیڑا ڈال لیا کرتے تھے۔سیدہ عائشہ صدیقہ ڈ<sup>انٹی</sup>ٹافر ماتی ہیں کہ جب واقعہا فک میں نی عَالِیْلِامیرے والدے گھرتشریف لائے اور گفتگوفر مار ہے تھے تو اس وقت محبوب منتی پروی کی کیفیت آئی تو آپ سنتی نے چروانور پرکٹرا ڈالا فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کیڑااٹھا یا تو میں نے پیشانی کےاو پریسینے کےوہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ گو یا وحی کے وقت اللہ کے پیارے حبیب منگینے میسوئی کی خاطر چیرۂ انور پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔تو سالک بھی اگراس پر عمل کر لے توبہ کہاں کی بدعت بن گئی؟ میسوئی کے لیےانسان ایسا کرتا ہےاورہم اس کوکوئی شرط بھی نہیں بناتے ،اپنا فائدہ ہے۔آئکھیں بند کرنالا زمنہیں ، بہتر ہے۔ کپڑا ڈالنالا زمنہیں، بہتر ہے۔اسی طرح بیٹھ کے مراقبہ کرنابھی لا زمنہیں، بلکہ بہتر ہے۔ آپ لیٹ کربھی مرا قبہ کر سکتے ہیں، مگر لیٹ کرمرا قبہ کریں گے تو پہلے نیندوالی فناغالب آ جائے گی ،اس لیے بیٹھ کرمرا قبہ کرنے کے لیے کہددیتے ہیں۔

امام ربانی حضرت مجد دالف ٹائی کھالتہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹی للگیا کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تواللہ کے حبیب سالٹیا بہت دیر خاموش رہتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کندھوں سپ پرندے آکر بیٹھ گئے ہیں۔اللہ کے حبیب سالٹیا کی اتی کمی دیر کی خاموشی غفلت کی خاموشی نمیں ہوئی ۔ کوئی کہرسکتا ہے کہا تی کمی دیر جو خاموش رہتے تھے تو وہ غفلت کا

كى خاموثى تقى؟ يةو ہوہى نہيں سكتا \_جبكه عا ئشەصديقة ياللۇ گافر ماتى ہيں كە

﴿ كَانَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذُكُرُ اللّٰهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ اللّٰهَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذُكُرُ اللّٰهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ النَّهَ يَعَالَىٰ فِي كُلِّ

'' نبی علیہ السلام ہر لیح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے''

اب اگران دونوں کوملائیں کہ ایک تو ہرودت ذکر کرتے تھے اور دوسرا کمبی دیر خاموش رہتے تھے اگر دونوں کو تبح کریں تو اس کا نام مراقبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سالٹیما کی اتنی دیر خاموثی فکر ہوتی تھی۔اس کا نام مراقبہ ہے۔

اس لیے تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کراینے دل کےاویرا پنی تو جہ کومر کوز کریں۔اس کی وجہ ہیہ کے دل کے اندرالٹے سیدھے ہوشم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ہم ان خیالات کو نکال کر دل کے اندراللّٰد کا خیال ڈالنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی۔اس لیے بیٹھنے کے شروع میں ایک دفعہ نیت کرلیں کہ اللہ در \_\_ العزت کی رحت آ رہی ہے نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے قلب انور پر اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبرڈلائٹڈ کے قلب سے نورانی شعاع کی طرح مشائخ کے قلوب سے گزر کروہ نورمیرے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں پہنچ رہا ہے، اور میرے دل کی سیابی اورظلمت دور ہور ہی ہے اورمپ رادل''اللّٰہ۔۔۔۔۔اللّٰہ۔۔۔۔اللّٰہ۔''بول ر ہاہے۔ زبان سے بیالفاظ نہیں پڑھنے، زبان تالوسے کی ہوئی ہو، سانس نارال (معمول یر) چل رہی ہو،جسم کوتر کت نہیں دینی،سکون کے ساتھ ایک دھیان ر کھنا ہے کہ جیسے ایک کیسٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت اورمیں س رہا ہوں ۔

شروع میں نددل کے گا، ندآپ سنیں گے،البته الٹے سید ھے خیال خوب آئیں

گے۔ یہ الٹے سید ھے خیال ہمیں ہماری روحانی کیفیت کی اطلاع و رہے ہیں کہ دیکھو! ہمیارے اندر بیڈندگی ہمری ہوئی ہے۔ پچھونو جوان منگ ہوجاتے ہیں کہ و سے تو بید خیال نہیں آتے ، جیسے ہی مرا قبہ میں ہیٹھتے ہیں تو خیال آتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ذرا دھیان کو جمانے کی کوشش کریں گے تو جہاں دل لگا ہوا ہے وہی چیز سامنے آئے گی۔ اب تک تو دنیا میں ہی دل لگا رہا، تو جن چیز وں میں دل لگا ہوا ہے، وہ سامنے آئیں۔ بیتو فکر مند ہونے والی بات ہے کہ یا اللہ! میرے دل کی حالت کتنی گندی ہے کہ ذرا ہی دیر میں سر جھکا تا ہوں تو مجھے یہی شہوانی شیطانی خیالات آئے شروع ہوجاتے ہیں۔ تواس دل کو تو وھونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

اس سبق کی کامیا بی بیٹھنے میں ہےاور زیادہ دیر مراقبہ میں بیٹھنا ہی اصل نکت۔ ہے۔جوبیٹیشار ہےگا،وہ مرادیا لے گا،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الامر:٣٣)

''جن کے دل اور بدن نرم ہوکر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں''
تو '' تعلین جلود'' کا مرتبہ پہلے ہے، بیٹھنا پڑے گا۔ کربھی تھسکے گی، گردن بھی
تھکے گی، شیطان آ کر کہے گا: گھنڈ گرز گیاہے جبکہ گزرے پانچ منٹ ہوں گے۔ یعن
اس شیطان کی شیطا نیت دیکھو کہ آگرڈرامد کھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو گھنڈ کے
بعد بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو پانچ منٹ ہوئے ہیں۔اورذکر کا معاملہ یہ ہے کہ پانچ منٹ
بیٹھتے ہیں تو شیطان کہ دویتا ہے کہ گھنڈ گرز رگیا۔

جمارے مشارکنے نے اس کے اوپرخوب محنت کی ہے۔ اصل میں اللہ تعالی بندے کو ذکر میں بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بندے کی طلب کا اظہار اس طسرح ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب درواز ہے ہر کوئی فقیر صبح ہے آکر بیٹھ جائے تو مالک

### 000 \ullet \ulle

اس کوخیرات دے ہی دیتا ہے۔ تو مراقبے میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ اکثر ساکلین کو یہاں غلطی ہوتی ہے کہ بیٹھنے نہیں ہیں۔ چنا نچہ آپ جتنے دوستوں سے پوچھیں، اکثر و بیٹمتر سے جواب یہ ملے گا کہ حضرت، درو دشریف بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی روز اند ہوتی ہے، بس حضرت مراقبہ نہیں ہوتا۔ مراقبہ ہی تواصل چیز تھی ۔ اگر مراقبہ نہ ہواتو صرف اوراد کا ثواب تو ملا، کیکن قرب نہیں ملا۔ ثواب کا ملت الگ چیز ہے، قرب کا ملنا الگ چیز ہے۔

# لبول پہ مہرخاموشی دلوں میں یا دکرتے ہیں

مثال کے طور پر دنیا کی نو کر یوں میں ، تنخواہ بڑھ جانا ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا رتبہ( Rank) بڑھ جانا دوسری چیز ہوتی ہے۔اس لیے

.....درود شریف پڑھیے خوب ثواب ملے گا۔

....قرآن پاک پڑھے خوب ثواب ملے گا۔

....استغفار شيجي خوب ثواب ملے گا۔

لیکن روحانی ترقی ذکر و مراقبہ ہے ہوتی ہے۔اگر آپ مراقبنیں کررہے ہیں تو اس کامطلب میہ ہے کہ آپ کی روحانی ترقی نہیں ہور ہی ، آپ جیسے پہلے تھے اب بھی وہی حال ہے۔

پس مراقبہ میں بیٹھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ بندے کومرا قبہ کرتے ویکھنا چاہتے بیں ۔ جتنا بیٹھےگا، آئی زیادہ برکتیں ہوں گی اور اللہ کی شان کہ تھوڑ ہے، ہی دنوں میں روحانی حالت میں ترقی محسوس ہوتی ہے۔ انسان بیٹھتا ہے تو فرض کریں کہ پہلے دن سو گندے خیال آئے، پھردو چاردن کے بعسدوہ پچپ نو سے رہ گئے .....نو سے رہ گئے .....ساٹھ رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ الٹے خیال کم ہونا شروع ہوجاتے ہیں

## <u>@60 الانسابات</u>

اور یکسوئی کاوقت بڑھناشروع ہوجا تاہے جتی کہ ایک وہ کیفیت آتی ہے کہ انسان جب سر جمکا تاہے تو اللہ کی یادیس ڈوب جا تاہے۔

> دل کے آکینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

> وہ جن کاعشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لیوں یہ مہر خاموثی دلوں میں یاد کرتے ہیں

پھر یہ کیفیت ہوجاتی ہے کہ بندہ مراقبہ میں بیٹھتا ہے توایک جمعیت نصیب ہوجاتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے دولفظ استعال کے: ایک تفرقد اور دوسرا جمعیت۔ جو پر بیثان خیالات آتے ہیں بیتفرقد کی کیفیت ہے، بیہ ہر بندہ کوشروع میں پیش آئے گل گر بیٹھتے رہنے سے بیہ جمعیت ہوتی ہے تو گر بیٹھتے رہنے سے بیہ جمعیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ایساادراک مل جاتا ہے، ایسادھیان مل جاتا ہے کہ پھسر گھنٹوں بعضنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔

سالکین کے حال احوال ہم نے سنے ، سبحان اللہ! اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ دور کعت نفسل پڑھ کر پھر مسرا قب کر نے بسینے ہیں کہ کوئی شخص جھے وسٹر پ ( Disturb ) کرنے نہ آجائے ، دور کعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعیا مانگتے ہیں کہ نہ بنچ روئیں ، نہ کسی کا فون آئے ۔ بس میر سے اللہ! ہیں سکون سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے مرا قبہ کر سکوں ، ایسے بھی اللہ کے بندے آج کے دور مسیس موجود ہیں ۔ اللہ! کم کہیرا!

اسباق کا بڑھناحقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرناہے لطیفۂ قلب پرذکرخفی کااشارہ قرآن مجید سے متاہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿وَاذُكُرُ زَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَمَرُّعًا وَخِيْفَةً وَكُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (الامراف:205)

'' ذکر کراپ ناس کا اپنی میں ،گر گراتے ہوئے اور خفیہ طریقہ ہے''
مفسرین نے کلھا: آئی فی قلّمیٹ یعنی ،گر گراتے ہوئے اور خفیہ طریقہ ہے' کسے کریں؟ آگے طریقہ سمجھایا کہ تصرّر عَاق خِیفَة گر گراتے ہوئے اور بہت خفیہ طریقہ ہے۔ چنا نچہ معارف القرآن میں حضرت مفتی می شخص صاحب میشائیہ فرماتے ہیں کہ تصرّر عُملی کا ثبوت الرہا ہے اور کہ تحق می میشائیہ کا ثبوت الرہا ہے اور آگ مجبی ہے دکر قبی کا ثبوت الرہا ہے دکر جری کا آگے قویمن الْقول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے ذکر جری کا مجبی ثبوت الرہا ہے، تو دونوں طریقہ کو کپند فرماتے ہیں۔ بعض حضرات خفی طریقہ کو پہند فرماتے ہیں۔ بعض حضرات خبی کا طریقہ کو پہند

تو پیر مراقبہ اصل میں ہمارا پہلا میق ہے، جب انسان قلب پر مراقبہ کرتا ہے
تو قلب میں حضوری کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سالک کا لطیفہ
جاری ہوتا ہے اور اسے ہروت قلب سے اللہ .....اللہ کی آواز آنے کا
اوراک شروع ہوجا تا ہے۔ اس کا نام ذکر قلبی ہے۔ جب سالک پر پہلے سبق کی
کیفیات نمایاں ہونا شروع ہوجاتی ہیں تو شخ اپنے کشف کی نظر سے یا بصیرت کی نظر
سے یعنی اللہ نے جونور فر است دیا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے محسوں کر لیتا ہے کہ
اب اس کا قلب جاری ہے۔ پھروہ اس کو دوسرے سبق کی تلقین کرویتے ہیں۔ گویا
ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی برسالک جڑھ جاتا ہے۔

یداسباق کابڑھناحقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرنا ہے،اس لیے شیخ کواپنے حالات بھی بتانے چاہمییں اوراسباق کی کیفیات بھی بتانی چاہمیں ۔سالک بیدنہ سوپے

کہ بن بتا ہے سبق خود ہی مل جائے گا۔ کبھی آپ نے جسمانی بیاری کے متعلق ایساسو چا
کہ ڈاکٹر کوخود ہی پید چل جائے گا کہ میری بیاری کیا ہے؟ آپ پہلے ڈاکٹ سرکواپٹی
حالت بتاتے ہیں پھروہ مجھ لیتا ہے کہ بیاری کیا ہے؟ اس کا نام اطلاع دینا ہے۔ یہ
سالک کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر اطلاع کے بعد شیخ سبق نہ بڑھا میں تو اس کو نیست
سمجھیں کہ ابھی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بڑھا دیں تو اس کو اللہ
تعالیٰ کا انعام سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگیں کہ یہ پینیتیں سیڑھیاں اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے مشاکح کی زندگی میں طرکرنے کی تو فیق عطا فرما عیں۔ آمین۔

# ذكراسم ذات لطائف پركيسے كريں؟

لطائف عالم امر کے پانچ اسباق ہیں: قلب، روح ، سر ، نفی اور انفی ۔ گویا بید پانچ سیڑھیاں ہوگئیں۔ پھراس کے بعد عالم خلق کے دوسبق ہیں: لطیفہ گفس اور لطیفہ تالیہ جس کوسلطان الاذکار بھی کہتے ہیں۔ یہ کل سات لطائف کہسلا تے ہیں۔ ان سات لطائف پرسبق کرنے سے انسان سات سیڑھیاں او پر چڑھ جا تا ہے۔ یعنی ساتھ جوب کے قریب ہوجا تا ہے۔ ہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے اپنے مشاک کی عبارات میں سے چھے عبارات پڑھتے ہیں تاکہ بات بھی آپ کے دل مسیں بیلے عبارات ہے ہمیں برکتیں بھی صاصل ہوجا تیں۔

لطا ئف پراسم ذات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مکتوبات معصومیہ، وفتر ووم، مکتوب ۱۱۳ ہے۔اس کوذرا سننےگا۔

"اس ذكر كاطريقه بيب كه طالب كوحب بيكه اپنى زبان كوتالوس كالم في زبان كوتالوس كالم في دبان كوتالوس متوجب مو كالم في المون متوجب موجد كالمداللة كالم المالية الله كالم المالية الله كالم المالية كالمالية كالمالية

### <u>@@</u>كوارناكوك\

قلب ہوتا ہے، چونکہاس کی خاص شکل ہوتی ہے تو اس کوقلب صنوبری کہد یا) جو کہ بائیں پہلومیں واقع ہےاور بہقلب صنوبری قلب حقیقی کا آشیانہ ہے جو کہ عالم امر سے ہے اور اس کو حقیقت جامعہ بھی کہتے ہیں (ہمار ااصل قلب توعالم امر کی چیز ہے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہانسا نوں کے دل ﴿ يَن اصْ بَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الرَّحْنِ السِّرِي (منداحد: ١٧٣٢/٢) الله كي دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔اب دوانگلیوں کے درمیان دل سے مرادیہ لوتھڑا نہیں ہے۔وہ قلب توحقیقی قلب ہے، بہلوتھٹرااس کا ساریہ بھھے لیچیے،اس کاظل سمجھ لیجے یااس کا آ شیانہ مجھ لیجے۔ ہمارے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے،اصل قلب اس کے اندروح کی مانند ہے جو حقیقی چیز ہے۔)اور لفظ مبارک''اللہ'' کودل میں خیال کےطور برگز ار ہےاور دل کی زبان سےاس بز رگ لفظ کودل کی صورت کا تصور کیے بغیر کیے (لیعنی دل کی صورت کا تصورنہیں کرنا کہ دل صنوبری شکل کا ہے۔بس بغیر کسی ایسے دھیان کے اللہ کا ذکر کرے ) اور سانس کو نہ رو کے اور ذکر کہنے میں زبان کوسی طرح کا خل نہ دیے ،سائسس حسب معمول آتارہے اورلفظ مبارک اللہ سے بےمثل ذات مراد لے اوراس کی کسی صفت کوملحوظ نه رکھے تا کہذات کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ آ جائے اور تنزیبہ سے تشبیہ کی طرف مائل نہ ہوجب ئے ( کیا عجیب بات کھی ہے کہ اللہ تعالٰی کی صفات کا اس وقت دھیان نہ کرے۔ کیونکہ اس وقت تو ذات کا دھیان ہوتا ہے اور ذات صفات سے بلند ہے۔اس لیے فقط ذات کا تصور کر کے اللہ کا نام اپنے دل سے گزاریں ۔اس کومرا قبہ کہا جاتا

تو پہلے لطیفہ قلب پریمی سبق کرتے ہیں۔ پھر جب شیخ دوسراسبق دے دیتا ہے قو لطیفہ کروح پر مراقبہ کرتے ہیں، پھر خفی ...... فعر نفس اور قالبیہ ۔ پیرسات لطا نف ہیں ان کے ذکر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیکن پہلے کے بعد دوسرا سبق ۔ اسی طرح فنا اور بقابھی پہلے کے بعد دوسرے کی، پھر تبسرے کی آتی ہے۔ اسباسی کوایک اور بزرگ حضرت خواجہ دوست محمد فند ھاری شائلہ نے بھی اپنے کم متوبات میں کھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

" آپ نے بیچی پوچھا ہے کہ ذکراسم ذات لطائف میں اپنے فکر اور توجہ سے جاری ہوتا ہے، یا متوا تر لطائف پرخیال رکھنے سے جاری ہوتا ہے؟ بھائی جان! مقصود بالذات ان ہر دوطر یقوں سے اونچا ہے ۔ لیکن اس قدر ضرور ہے کہ ابتدائے سلوک میں ذکر اسم ذات ہر لطیفے کے اندر اس وقت جریان کرتا ہے کہ جب سالک کامل توجہ سے ذکر کرتا ہے۔"

لیعنی پہلے تو بیٹھنا پڑتا ہے اور بہ تکلف بید ڈکر کرنا پڑتا ہے بعد میں بے تکلف۔ ہوجا تا ہے،سا لک کواس کی عادت ہوجاتی ہے،اس کو پھرحضور دائمی کہتے ہیں۔

# الله تعالى تك يهنيخ كاراستهسات قدم بين

چونکہ عالم امروخلق کے سات لطائف ہیں، تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ رب العزت تک مین تخیجے کا راستہ سات قدم ہے۔ چونکہ سات لطائف ہیں تو ہر لطیف اگر ایک قدم ہواتو کل سات قدم ہوئے۔ پھر اگلی سیر اساء وصفات، شیونات اور ذات مسیں ہوتی ہے۔ یہ اس سیر سے پہلے کے اسباق ہیں۔ ان سات قدم پر حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی تھی ہے۔ کمتو بات محبد دالف ٹائی مجد دالف ٹائی

<u> ھيھ کمدن اسوک</u> ھيھيھي <u>ھيھي ھيھي ھي ھي ھي ھي ھي ھي 177ھ</u> دفتر اول مکتوب ۵ ميں فرماتے ہيں :

میرے مخدوم! بدراستہ جس کے طے کرنے کے ہم دریے ہیں انسان کے سات لطیفوں کی تعداد کے مطابق ( یعنی قلب، روح ، بیر، خفی ، اخھیٰ اور قالب ونفس) کل سات قدم ہے، (جن میں سے) دوقدم عالم خلق میں ہیں جو کہ قالب یعنی بدن عضری اورنفس سے تعلق رکھتے ہیں اور یا کچے قدم عالم امرمیں ہیں جو کہ (لطائف) قلب،روح ، سِر جفی اوراخعیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں ،اوران سات قدموں میں سے ہرایک قدم میں دس ہزار یردے پھا ڑنے پڑتے ہیں (ہرلطیفہ کاسبق کرنے پر دس ہزار پردے تھٹتے ہیں اورقر ب ملتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ دلہن کےاو برستر ہزار بردے یڑے ہوئے تھے،کسی نے چیرہ دیکھنا ہے توایک ایک کرکے بردہ ہٹا نایڑے گا۔اس طرح کل ستر ہزار پر دے ہٹانے پڑیں گے۔اور پیسسرجب ساتویں میں بھی فناہوجاتی ہے تو ستر ہزار پردے پیٹ جاتے ہیں کہ ) خواہ وه يردےنوراني موں ياظلماني۔ إنَّ لِلهِ سَمَبْعِيْنَ ٱلْفَ حِجَابِ مِّنْ نُوُر وَ ظُلْمَةِ '' بيثِك الله تعالىٰ كے ليے نوروظلمات كےستر ہزار يردے ہيں''

اب دیکھیے! ہمارے مشائخ نے حدیث مبارکہ سے اس کی سند پیش کی ہے! یہ حدیث قدی حضرت جرئیل علیہ السلام سے مشکوۃ شریف میں مروی ہے، علامہ ابن تجر کی رحمہ اللہ نے اس کو ایک طویل کی رحمہ اللہ نے اس کو ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے۔ اب بتا ئیس کہ محدثین فر مارہے ہیں کہ بیحدیث صحیح ہے۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ستر ہزار پردے نور یا ظلمت کے ہیں ان کو چھاڑ تا پڑتا ہے، اب ان ستر ہزار پردوں کو ہم تو تہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالی جزائے جرعطا فر ماے

ہمارے مشائخ کو کہ جنہوں نے حقیقت کو بھھنا آسان کردیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک لطیفہ میں فنا حاصل کرو گے تو دس ہزار پر دے پھیٹیں گے، سات لطائف پرفٹ نصیب ہوجائے گی تو بیسارے پر دے ہٹ جائیں گے، پھر بچلی ذات نصیب ہونا شروع ہوجائے گی۔

## شش جہات سےخواجہ نقشہند شاللہ کی کیام انھی

بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ قلب کی دوجہتیں ہوتی ہیں۔ جب کہ حضرت خواجہ نقشبند بخاری خُشالتہ فرماتے ہیں کہ میر سے نزد یک شش جہات ہوتی ہیں یعنی چے جہتیں ہوتی ہیں۔ تواجہ ہوتی ہیں۔ تواجہ ہوتی ہیں۔ تواجہ ہوتی ہیں۔ تواجہ اس میں بیجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے مشائ چونکہ نفس کی اصلاح کے ذریعہ سے سلوک طے کراتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ قلب روح اور نفسس کے درمیان کی چیز ہے۔ تو للبندا قلب کی دوجہتیں ہوئیں، ایک جہت اسس کی روح والی اور دوسری جہت اس کی نفس والی ہے۔ لیکن ہمارے سلسلہ میں چونکہ سات لطا کف ہیں، ایک قلب ہوا اور باقی چے ہوئے ، توشش جہات کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر لطیفہ کا بین ایک قلب میں ایک تعلق ہے، لہذا ہمارے مشائح کے نزد یک قلب شش جہات کا مطلب میں تو قلب شش جہات ہے۔ ہر لطیفہ کے ساتھ اس کیا تھا تھا ہے۔ جبنے لطائف ہیں آخران کا تعلق قلب کے ساتھ بین آخران کا تعلق قلب

((إِنَّ فِي جَسَى بَيْنَ آدَمَ لَهُضُغَةُ إِذَا فَسَنَتُ فَسَدَالْجَسَلُ كُلُّهُ وَإِذَا صَلَحَتُ صَلَحِ الْجَسَلُ كُلُّهُ)( بِخارى: ۵۲)

'' بے شک بنی آ دم کے جسم میں ایک لوٹھڑا ہے اگروہ بگڑ جائے تو پوراجہم بگڑ جاتا ہے اور و سنور جائے تو پوراجسم سنور جاتا ہے''

پس حدیث کےمطابق اگر دل سنور گیا تو ساراجسم سنور گیا کہ لطائفہ ہے

سنور نے سے تو ول ہی سنور تے ہیں۔ ہمارے مشائخ کی بات کا حدیث پاک سے ثبوت بھی مل گیا۔ الحمد للد۔

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی تحیالیهٔ اپنی کتاب مبدا ومعاد (منها: ۱۲) میں ککھتے ہیں کہ

''حضرت خواجەنقشبندقدس اللەتعالى سرەالاقدس نے فرما ياہے كەمشاڭخ میں سے ہرایک کے آئینہ کی دوجہتیں ہوتی ہیں کیکن میرے آئینے کی (لینی قلب کی )چھ جہتیں ہیں۔ یقینًا آج تک اس بزرگ خاندان کے کسی ایک خلیفہ نے بھی اس کلمۂ قدسیہ کی کوئی تشریح بیان نہیں کہی بلکہ اشارہ اور کنا یہ میں بھی کسی نے اس پارے میں کوئی بات ہسیں کہی۔اس حقیراورکم مایہ کوکیاحق پنچتا ہے کہوہ اس کی شرح وبیان میں لب کٹائی کرےاوراس کی توضیح میں زبان کھولے، کیکن چونکہ حق سبجانہ وتعالیٰ نے محض اینے فضل وکرم سے اس معتبہ کاراز اس حقیر پر کھول دیا ہے اور اس کی حقیقت کوجیسا کہ چاہیے واضح فر مادیا ہے۔للہذا دل میں آیا کہ اسس چھیے ہوئے نایاب موتی کو بیان کی انگلیوں سے تحریر کی لڑی میں پرودوں اورتر جمانی کی زبان ہےمعرض تقریر میں لے آؤں۔استخارہ کرنے کے بعداس بارے میں تحریر کیا جاتا ہے اور خدائے تعالی سے استدعب کرتا ہوں کہ وہ غلطی ہے محفوظ رکھے اور بیان کی تو فیق عطافر مائے ۔''

آ گے فرماتے ہیں کہ:

''جاننا چاہے کہ آئینہ سے مرادعارف کا قلب ہے جوروح اورنس کے درمیان ایک برزخ ہے۔ (جیسے پہلے مشائخ نے کہا کدول درمیان

میں ہے،ایک طرف روح اور دوسری طرف نفس) اور بزرگوں نے آئینے کی دونوں جہتوں سے اس کی روح والی جہت اورنفس والی جہت مراد لی ہے۔لہذا مشائخ کو جب مقام قلب پررسائی ہوتی ہے تو اس کی دونوں جہتیں ان پرمنکشف ہوجاتی ہیں۔''

برخلاف اس طریقہ کے جس میں حضرت خواجہ (نقشبندر حمۃ اللّہ علیہ )۔
خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔اوراس مقام میں چونکہ انتہا ابتدا میں مندر ج ہوتی ہے، لہذااس طریقہ میں آئینہ قلب کی چھ جہتیں نمایاں ہوجاتی ہیں اوراس کی تشریح ہیہ ہے کہ کارکنان قضا وقدر نے اکا برینِ طریقہ عالیہ پر بیات منتشف فرمائی ہے کہ چھاطائف (یعن نفس، قلب، روح، سر، خفی اوراخفیٰ) میں سے جو پچھافرادِ انبانی کے مجموعے میں موجوداور ثابت ہے، وہ سب تنہا قلب کے اندر بھی محقق ہے کیوں کہ چھ جہتوں سے مراد ہی جے لطفے لیے گئے ہیں۔

## مرلطيفه كى ظاہرى صورت بھى ہے اور باطنى حقيقت بھى

" بلکه عالم خلق اور عالم امر کے لطیفوں میں سے ہرایک لطیفے کی ظاہری صورت بھی ہے اور باطنی حقیقت بھی ہے سطرح عنصرِ خاک ظاہر بھی

رکھتا ہے اور باطن بھی ،اسی طرح اخفی ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی ۔اور یہ باطن بھی ۔اور یہ بیاطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے روز بروز اعمال سیہ باطن صالحہ کے توسل سے بلکہ محض خداوند جل سلطانہ کی بخشش سے اسس باطن سے جو کہ اسم قیوم کے ساتھ وابستہ ہے ، آہستہ آہستہ کہتی ہوتا جا تا ہے ۔ یہاں تک کہ اس باطن کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور سوائے ظاہر صرف کے جو کچھ بھی ہے یوشیدہ ہوجا تا ہے ۔''

یعنی سالک کا باطن اللہ رب العزت کے اسم قیوم کے ساتھ متعلق ہو حب تا ہے، چونکہ قیوم نے بی باطن کا تعلق وہاں عالم عالم امریس جر دبوتا ہے۔ پس باطن کا تعلق وہاں عالم امریس جر دبوتا ہے۔

## عالم خلق اورعالم امرك لطائف كاتعلق

عالمِ خلق کے لطائف کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا تعلق ہے۔وہ ایسے کہ عالم امر کے لطائف کا تعلق ہے۔وہ ایسے کہ عالم امر کے لطائف ہیں (قلب، روح ، سر ، خفی اور اخفی ) لیکن عالم حسلتی کے دو لطائف ہیں نفس اور قالبیہ ، لیکن قالبیہ چارعنا صر (آگ، ہوا، پانی اور مٹی ) کا مجموعہ ہے۔اگر ہر ہر عضر کو الگ الگ کر دیں تو نفس کے ساتھ ملا کر وہ بھی پانچ بن جاتے ہیں۔اور ان کا ہیں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے لطائف ہے۔وہ اس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔وہ اس طرح کہ

....قلب کاتعلق انسان کےنفس کےساتھ ہے۔

.....روح کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے۔ .....سر کا تعلق یانی کے ساتھ ہے۔

....خفی کاتعلق آگ کے ساتھ ہے۔

....اوراخفی کاتعلق خاک کےساتھ ہے۔

مکتوبات معصومیه دفتر سوم مکتوب ۴ میں حضرت خواج معصوم رحمته الله علسیہ فرماتے بیس کہ

'' عالم خلق کے بیر لطا نف خمسہ عالم امر کے لطا نف خمسہ کی اصل ہیں۔
لطیفہ نفس کا معاملہ لطیفہ قلب کے معاطبے کی اصل ہے، اور لطیفہ ہاد (ہوا)
کا معاملہ لطیفہ کر وح کے معاطبے کی اصل ہے۔ لطیفہ آ ہے۔ (پانی ) کا
معاملہ لطیفہ کسر کے معاطبے کی اصل ہے، اور لطیفہ کار آگ ) کا معاملہ
لطیفہ کمنی کے معاطبے کی اصل ہے اور لطیفیہ خاک (مٹی ) کا معاملہ لطیفہ کے
اختی کے معاطبے کی اصل ہے۔''

### لطائف كے مختلف رنگ

آ گے مکتوبات معصومیہ، وفتر دوم مکتو ہے۔ ۵۳ میں حضرت خواجہ معصوم میکالگیا فرماتے ہیں:

''صوفیہ کے قول پر قلب کا نورزرداورروح کا نورسرخ اور بر کا نورسفید اورخفی کا نورسیاہ اور اخفی کا سبز ہے۔''

اصل بات تو بیہ ہے کہ انوارات کے رنگوں کے پیچھے نیس پڑنا چاہیے کہ کونسارنگ ہے؟ ہمیں رنگوں سے کیا واسطہ؟ مقصود تو فائدہ ہے، رنگ چاہے جو بھی ہو لیکن میر رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی مثال روثنی کےسات رنگوں کی ہے۔ الگ الگ کرنوں سے روثنی کےسات رنگ بنتے ہیں، پھریہ سبل کے روثنی کہلاتے ہیں اور یہوہ روثنی ہے جے ہم و کھتے ہیں۔

اس طرح ہر لطفے کے اوپر الگ رنگ کا نور اتر تاہے۔

.....لطیفہ قلب کے اوپر جونورا تر تاہے،اس کارنگ زردہے۔

.....لطیفدروح کے اوپر جونورا ترتاہے، اس کارنگ سرخ ہے۔

....لطیفهسر پرجونوراتر تاہے،اس کا نورسفیدہے۔

.....لطیفهٔ خفی کے او پر جونورا تر تا ہے،اس کا رنگ سیاہ ہے۔

....اورلطیفهاهی کاجورنگ ہےوہ سبز ہے۔

میمختلف انوارمشائ نے کشف کی نظر سے دیکھے اورانہوں نے ان کو قلمبند کیا۔ کسی کونظر آئے توجھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نظر نہ آئے توجھی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے کہ نور لطبغے کے اوپر اتر جائے۔

## کیاذ کرقلبی افضل ہے یاخوارق وکرامات؟

آ گے کمتز بات ِمعصومیہ دفتر اوّل مکتوب • ۵ میں ایک بہت ہی پیاری بحث فر ما کی ہے کہ کیا ذکر قبلی خوارق وکرامات ہے افضل ہے؟ فرماتے ہیں کہ

''حضرت شیخ الشیوخ ( شهاب الدین سهرور دی قدس سره )''عوارف'' میں خوارق وکرامات کے ذکر کے بعدفر ماتے ہیں کہ

<u>یں موارن و مراہات ہے دیر سے بعد مرمات ہیں کہ</u> ان سب خوارق وکراہات کام رتبہ قلب کوذکر کے ساتھ آراستہ کرنے اور

ذ كر ذات كے وجود كے مرتبہ سے بہت نيچ ہے۔'

جوعام مادی قتم کی کرامات صا در ہوتی ہیں۔ان کی توشریعت کی نظر مسیں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ایسے خوارق عادات تو جاد وگروں سے بھی صادر ہوجاتے ہیں، ہندوؤں کو بھی یہ چیزیں حاصل ہوجاتی ہیں۔خوارق عادات کا ظاہر ہونا کوئی انو کھی چیز نہیں ہے، کیکن قلب کا زندہ ہوجانا یہ انو کھی بات ہے۔ یہ فقط اللہ والے ہی کرسسے

ہیں۔اوراس میں دل کے نور کو دخل ہے، لہذا قلب کا جاری ہوجا ناباقی تمام کرامتوں ہے بڑی کرامت ہے۔

حضرت خواجه نضل على قريق ثناللة كاايك خادم تفا،صاحب نسبت بهي كهت اور عاشق صادق بھی تھا۔وہ ایک مرتبہ حضرتﷺ کو ملنے کے لیے سکین پورجار ہا تھا۔ وہ ملتان شہر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا کہ میں گاڑی کے ذریعہ سے سفر طے کروں ،لیکن پیۃ چلا کہ گاڑی توحب کی گئی۔اب وہ پریشان کھڑا تھا،ایک اور شخص بھی ساتھ تھا۔ ا نے میں ریلوے لائن پرایک شیلہ آیا۔ جوریلوے لائن کی مرمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،ان کے باس ایناانجن ہوتا ہےاوراس کےساتھ انہوں نے تطیلہ لگا یا ہوتا ہے اوروہ چل کے راہتے میں دیکھر ہے ہوتے ہیں کہ کہاں لائن ٹھیک ہے اور کہاں مرمت کی ضرورت ہے۔اب اس نے اس اسٹیش یہ آ کے جانا تھا تو دونوں ساتھی انجن والے کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی! آپ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔اس نے کہا کہ میں آپ کو کسے لے حاؤں؟ میں توسواری کونہیں لے حاسکتا۔ یہ خاموش ہو گئے ۔اس کے بعد جب وہ انجن چلانے والا ڈرائیورانجن کو جلاتا ہے تو انجن چلتانہیں۔ کافی دیرکوشش کے ہاو جودانجن جلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔اتنے میں اس ڈرائیورکو خیال آیا کہ یہ جو خض پلیٹ فارم پر کھڑا ہے اس سے ہی دعا کروالی جائے ۔تو ڈرا ئیورنے اس سے کہا کہآ پ دعا کروییا نجن چل جائے تو میں آپ کوساتھ لے جاؤں گا۔ جب اس نے برکہا تو وہ عاشق صادق انجن کے قریب گئے اور زور سے'' اللہ'' کے نام کی ضرب لگائی:''الله.....الله:''، تین دفعهانهول نے انجن پیتو جه ڈالی اور پھر جب ڈ را ئیور نے چلا یا توانجن چل پڑا۔ پھر ریبھی وہاں بیٹھ گئے اورمنزل پر پہنچ گئے ۔ جب حضرت خواجیفنل علی قریشی تاللہ کو دوسرے صاحب نے کارگز اری کے طوریہ سایا کہ حضرت راستہ میں بدوا قعہ پیش آیا ،اور یہ جو ہمار ہے ساتھی ہیں انہوں نے انجن کو

تو جددی تو وہ چل پڑا، تب ہم یہال پہنچے۔ان کی بات من کرخواج فضل علی قریق علیات کے چہرہ پینارائٹگی کے آ خار ظاہر ہوئے۔حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ ہم نے تہمیں جونعت دی تھی بیدلوں کوزندہ کرنے کے لیے تھی تم نے اس کوما دہ کے اوپر کیوں استعمال کیا؟ سجان اللہ!اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلسب کا جاری ہونا باقی تمام کرامات سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔

### لطائف کےاصول میں سیر

عالم امر کے پانچ لطائف ہیں، جبکہ ان کے اصول عالم خلق میں ہیں۔ جب سیر ہوتی ہے تواپنے اصول میں سیر ہوتی ہے۔ یکتوبات مجد دیپر دفتر اول، مکتو ہے۔ ۲۵۷ میں حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانچ پیشائیہ فرماتے ہیں کہ

"میرے سیادت پناہ! وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا ہے اس کی سیر کی ابتدا" قلب" سے ہے جو کہ" عالم امر" سے ہے اور قلب کی سیر سے گزر کر مراتپ روح ہیں جواس سے اوپر ہیں اور روح سے گزر نے کے بعد معاملہ میر کے ساتھ ہے جواس سے اوپر ہے اور اسی طسرح خفی واخلیٰ کا حال ہے۔ ان لطائف بخبگا نہ (پانچوں لطائف) کی منزلوں کو طے کرنے حال ہے۔ ان لطائف بخبگا نہ (پانچوں لطائف) کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد اور ان اموال ومواجید کے ساتھ جوان بخبگا نہ لطائف میں سے ہرایک کے ساتھ مخصوص (احوال) ہیں، ان کے حقق لطائف میں سے ہرایک کے ساتھ مخصوص (احوال) ہیں، ان کے حقق میر واقع ہوتی ہے، کیونکہ جو چھ کھی عالم صغیر میں ہے، اس کی اصل عالم میں موہ جو دے۔"

عالم صغیر سے مرادانسان ہے اور عالم کبیر سے مرادیہ پوری کا نئات ہے۔ عالم صغیر میں عالم امر کے پانچ لطائف ہیں، جو ہمارے سینے میں ہیں اوران کی اصل: ہوا، پانی، آگ اور مٹی، وہ باہر کی کا نئات یعنی عالم کبیر میں ہے۔ اس لیے فرما یا کہ عالم صغیر کی سیر پہلے ہوتی ہے، پھراس کے بعد عالم کبیر کی سیر ہوتی ہے۔

## جديدسائنس اورلطيفةنس اور قالبيه

سات لطائف میں آخری لطیفہ سلطان الا ذکار کہلاتا ہے اور اس کا اصل نام لطیفہ قالہ ہے۔ قالب پورے جم کو کہتے ہیں لیعنی اس سبق پر انسان کا پوراجم ذکر کر کا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مقام ہمارے مشائخ نے وسطِ سر لیعنی سرے درمیان متعین کیا ہے۔ اللہ کی شان کہ ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے دکیو کر لطیفہ نفس کا مقام کیا ہے۔ اللہ کی شان کہ ہمار دماغ کے اوپر ماڈرن ریسر چی میں بدبات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے دماغ کا جو حصہ پیشانی کی طرف ہے، انسان کے تکبر، عجب کا سارا معالمہ ای جگہ ہے وابستہ ہے۔ غور سیجے کہ سائنس کی دنیا چودہ سوسال کے بعد تجربات کے ذریعہ اس جگہ کو پیچان رہی ہے، اور ہمارے مشائخ نے آج سے ڈیڑھ ہزارسال سے پیچان لیا تھا کہ انسان کے اندر عجب تکبر کا میداء سے سے پہلے کشف کی نظر سے بیچان لیا تھا کہ انسان کے اندر عجب تکبر کا میداء سے کہا کہ شائن کے اندر عجب تکبر کا میداء سے سے پہلے کشف کی نظر سے بیچان لیا تھا کہ انسان کے اندر عجب تکبر کا میداء سے سب پیشانی کے اندر ہے۔

معردالف المحالة في المسلمة في المسلمة المسلمة

((اَلصَّلوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ))

(النيسابورى فى تفيره والسيوطى فى شرى ابن ماجه)

''نمازمومن کی معراج ہے۔''

سائنس نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ انسان کے دماغ مسیں جہم سے جینے مختلف پیغام آتے ہیں، ان کی دائیں طرف کی تاریں بائیں طرف حب آتی ہیں اور بائیں طرف کی دائیں طرف آتی ہیں الیکن سرکے درمیان میں وہ دونوں تاریں ایک جگہ پرائھی ہوجاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کے دائیں اعضا کو دماغ کا دایاں حصہ کنٹرول کو دماغ کا دایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے اور بائیں اعضا کو دماغ کا دایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے اور بائیں اعضا کو دماغ کا دایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے۔ آج سائنس کی دنیااس کو ثابت کر رہی ہے، ہمارے مشائخ نے لطبقہ کا لیہ کہا ہے۔ آج سائنس کی دنیااس کو ثابت کر رہی ہے، جبہ ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے بلکہ اللہ کے فضل سے اور تو فیق سے اس کو جبہ ہمارے دماغ کہ یورے جسم کے کنٹرول کا مرکز وسط سے۔ ورتو فیق سے اس کو

دیگرسلاسل کےمشائخ نے بھی لطائف کی تصدیق کی

چنانچەمشائخ ''لطیفہ قالبیہ'' کے سبق کی نشاندہی سرکے وسط میں انگلی ر کھ وہاں کرتے ہیں اور جب بیلطیفہ جاری ہوجا تاہے تو پوراجیم ذکر کرتا ہے۔

﴿ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلَكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحُهُمُ ﴾ (بنام اعل: 44)

''اوراً کی کوئی چیز نہیں جو اسکی حمد کے ساتھ شیخ نہ کرتی ہولیکن تم ان کی شیخ کو نہیں جھے''

جوكونى بھى چيز ہے الله كاذكركرتى ہے۔جبانسان اپنے پر محنت كرتا ہے تواس

### 

کا بھی جہم ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرا! جب پید ذکر ملتا ہے تو انسان کے روئیں روئیں سے اورانگ انگ سے اللہ اللہ کا آواز آئے صدا آئے۔ یہ بات ہی مجیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس کوسلطان الاذکار کہا گیا یعنی باقی ذکروں کا بھی میہ سردار بن جا تا ہے کہ پوراجہم ہی ذکر کر رہا ہے، سجان اللہ! سالک سرا پاذکر بن جا تا ہے۔ سجان اللہ! ہنچا بی میں کہتے ہیں: ع

رانجا رانجا کردیال میں آپ وی رانجن ہوئی

یہ وہی بات ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے پوراجہم ہی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، سبحان اللہ! ایک زبان سے ہی ذکر نہیں ہوتا بلکہ پورے جسم کا نگ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ کے اوپر استغراق کی کیفیت آجاتی ہے۔ آجاتی ہے، ایک بیخو دی کی کیفیت ہوتی ہے۔

پہمتیں صرف نقشبندی سلوک کے بزرگوں کو ہی نہیں، بلکہ جینے مشارِ ملاسل بیں ان سب کونصیب ہوتی ہیں۔ چنانچ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ حضرت شخ عبد القدوس گنگوہی محالات کے بارے میں مکتوبات معصومیہ، وفت سرسوم، مکتوب ۲۳۱ میں لکھا ہے، حضرت خواجہ معصوم مجالتہ اللہ فرماتے ہیں:

'' آپ نے لکھا تھا کہ '' ایک روز حضرت عالی (مجدوالف ٹالی کھیائیڈ)
کے حقائق ومعارف کا ذکر ہور ہاتھا، سلطانِ ذکر کے بارے میں باس۔
چلی توصد دیجلس نے سوال کیا کہ اب تک اس نام کے ساتھ کوئی ذکر سنا
نہیں گیا ہے اور کتا بول میں بھی نظر سے نہیں گزرا، کیا یہ بات اولسیائے
سابھیں کی ہے یا اُن کی کوئی حالت ہے ''میرے مخدوم! سلطانِ ذکر
ہمارے طریقے میں مشہور ومعروف اور عام ہے اور ہم نے اس کوا پنے

پیروں سے سنتے آئے ہیں ہماری اختر اع نہسیں ہے، جو کچھ بھی ہے بزرگوں کی طرف سے ہے۔( قطب عالم ) حضرت شیخ عبدالقدوسس ( گنگوہی قدس مر ۂ )جو کہ حضرت خواجہ احرار قدس سر ہاکے قریبی ز مانے میں ہندوستان کےا کابرمشائخ میں سے گزرے میں ،آخرعمر میں ان پر استغراق وبيخودي غالب آ گئي تھي ، چنانچها کثر اوقات استغراق مسيب ریتے تھے۔نماز کےاوقات میں ان کو بلندآ واز سے بیدارکیا جاتا تھتا، (آگے پیچیے بینو دی اور جب الصلو ۃ! الصلو ۃ! کہتے تو ہوش میں آ جاتے اور کھٹرے ہو کے نماز پڑھتے اورنماز کے بعد پھروہی بیخو دی ) لوگوں نے اُن سے اس کاراز دریافت کیا (پرکیانشہ ہے؟) تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے دل کوذ کر سے بہت کوٹا ہے (یعنی ضربیں لگائی ہیں)اس لئے سلطان ذ کر ہر وقت غالب رہتاہے اور مجھ کواپنے آ ہے سے بیخو د کر دیت ا ہے۔(لعنیٰ ذکرمیرےاویرا تناغالب رہتا ہے کہ مجھ کو مجھ سے چھسین لیت ے،اللہ!)"

## لطائف كى حكومت اوراحوال كالبيش آنا

ایک بیکھی کیفیت ہے کہ بسااوقات سالک کے اوپر تھوڑے وقت کے لیے پچھ کیفیات آتی ہیں، پھروہ غائب ہوجب تی ہیں، مستقل نہسیں رہت میں۔ مبداً و معاد (منعا: ۱۵) میں حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی شائٹ اس کی تشریح فرماتے ہیں کم مختلف لطائف ہیں اوران کی فنا چلتی ہے تو کبھی انسان کے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے، کبھی کوئی کیفیت آتی ہے۔ اس لیے وہ کیفیت جس لطیفہ کے فنا کی ہوتی ہے، سب میں وہی رنگ آجا تا ہے۔ باقی لطائف میں بھی وہ کیفیتیں کچھ وقت کے لیے آجاتی ہیں <u>© (33) ( (35) ( (35) ( (35) ( 35) ( (35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35) ( 35)</u>

'' ہرآ دمی کے سات لطفے ہوتے ہیں اور ہرلطیفہ کی حکومت اور غلب کی مدت جدا گانہ ہوتی ہے۔ پھرا گروار دہونے والی حالت ان میں سے لطیف ترین لطیفہ پروار دہوتی ہے اور کوئی قومی حالت اس پرنز ول کرتی ہے تو سالک کی مجموعی کیفیت (کلیت) اسی لطیفہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اور وہی حالت تمام لطیفوں میں سرایت کرجاتی ہے اور جتنے عرصے تک اس لطیفہ کا غلبہ قائم رہتا ہے، یہی حالت باقی رہتی ہے۔ اور جب اس لطیفہ کا غلبہ قائم رہتا ہے، یہی حالت باقی رہتی ہے۔ اور جب اس لطیفہ کا غلبہ قائم رہتا ہے، یہی حالت باقی رہتی ہے۔ اور جب

## لطا كف خمسه كالطيفه نفس سے متحد ہونا

حضرت شیخ غلام علی دہلو گرفینائیہ جن کو حضرت اقدس تھانو کی مینائیہ نے تیر حویں صدی کام مجد دکھا ہے، اللہ تعالی نے ان سے اور ان کے خلفاء سے بہت کام لیا۔ ان کے خلفاء مینائف ریاستوں میں چلے گئے تھے اور جوریاستوں کے نواب تھے ان کے خلفاء مینائف ریاستوں نے ان سے دین کو قائم کر وایا اور اس زمانے میں دین کو زندہ کیا، اس لیے ان کو تیر حویں صدی کا مجد دکہا جاتا ہے۔ ان کے ملفوظات ورا کمعارف (بروز منگل ۱۶ جمادی الاولی ۱۲۳۱ھ) میں ان کے خلیفہ شیخ رؤوف احمد رافست محددی مینائشین فرماتے ہیں کہ

''لطائف کے ایک ہونے سے مراد ہے، ہر لطیفے کی سیر کھسل ہونا۔ ہر ایک لطیفہ اپنے بعد کے لطیفہ سے اتحادر کھتا ہے یعنی لطیفہ لئی کی انتہا لطیفہ

روتی کی ابتداء سے جڑی ہوئی ہے، اسی طرح باقی کولطا کفسے کی ترتیب کے لخاظ سے قیاس کرو۔ پس جوس الک ایک اطیفہ کو کھسل کرتا ہے وہ دوسرے میں قدم رکھتا ہے اوراس کی سیر کوشروع کرتا ہے۔''

لیعنی قلب جب جاری ہوجا تا ہے،اس کی جوائتہا ہے وہ لطیفہ روح کی ابتدا سے جڑی ہوئی ہے۔ چرروح تر ہوجا تا ہے چرروح میں ترقی ہوتی ہے تو وہ چرسر کے ساتھ سے اور وہ کے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے بیل سے تی نفس کے ساتھ متحد ہوجاتے ہیں ۔ لینی پہلا سبق مکمل ہواتو دوسرے کی سیر شروع ہوگئی ۔
پہلا سبق مکمل ہواتو دوسرے کی سیر شروع ہوگئی ۔

لطیفہ قلب کی سیر'' توحید وجودی''،لطیفہ نسس کی سیر'' توحید شہودی''ہے شاہ غلام علی دہلوئ ﷺ (۵ شعبان ۱۲۳۱ ھی فرماتے ہیں کہ:

'' توحید وجودی حالات کے آغاز میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی لطیفہ قلب کی سیر میں، اور توحید شہودی لطیفہ نفس کی سیر میں ۔''

یمایک بڑی گہری می بات ہے مگرا تناہی بتانا کافی ہے کہ چونکہ پہلے لطیفہ قلب میں مشائخ کو بہت کمال حاصل ہوتا تھا توان پرایسی کیفیت ہوتی تھی کہ ان کو ہر طرف اللہ ہی کی نشانیاں نظر آتی تھیں جتی کہ درخت کے پتوں سے ان کوذکر سنائی دیتا تھا، اللہ کانام ہر جگہ کھانظر آتا تھا۔میر در دکا شعر ہے:

جگ میں آگر إدهر أدهر ويكها تو ہى آيا نظر جدهر ويكها تواسكوانہوں نے "توحيد وجودى" كہدديا۔

لیکن حضرت مجد دالف ثانی ﷺ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں:''ہمہ اوست'' کہ

سب وہی ہے، پیر خمیک نہیں ہے۔ اصل ہے: ''ہمہ از اوست''، کہ سب اس کی طرف سے ہے۔ جس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ خدانہیں ہے بیر وظلوق ہے، اس کی بجائے کہ کہیں کہ ''ہمہ از اوست''۔ اس کا نام انہوں نے '' توحید شہودی' ایل ہوتی ہے تو'' توحید وجودی'' کی میں وہ کہتے ہیں کہ جب لطیفہ قلب کی فنا کی تحسیل ہوتی ہے تو'' توحید وجودی'' کی کیفیت بندے پر آتی ہے، لیکن جب اس کو لطیفہ نفس کی انتہا اور فنامل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر'' توحید شہودی'' کی کیفیت آجا تی ہے اور حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ اس کے اندر'' توحید شہودی'' کی کیفیت آجا تی ہے اور حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔

## كون سالطيفه فنااور بقاس متحقق موتاب

فنااور بقا ہرلطیفہ میں ہوتی ہے کیکن ان تمام لطائف میں زیادہ اہمیت لطیفہ کلب کی ہے اور قلب کی اصل لطیفہ کفس ہے۔ تواصل میں فنا ئیں دوہی ہیں؛ لطیفہ کلب کی فنا پر فنا اور لطیفہ کفس کی فنا پر انسان کوولا بیت کبر کا ملتی ہے۔ مگر چونکہ قلب نفس کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل فنا تولطیفہ نفس ہی کی ہے۔ یعنی اصل تونفس کوہی مارنا ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ:

### بڑے موذی کو مارا ،نفس امارہ کو گر مارا

اصل مقصود تو بہی ہے کہ نفس امارہ مطمعت بن جائے ، تو وہ اس طرح ہے کہ لطیفہ قلب کی فنا ابتدا میں ملتی ہے اور لطیفہ نفس کی فنا انتہا میں ملتی ہے اسکون نفس کا ہے۔
ساتھ چونکہ متعلق ہے ، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل فنالطیفہ نفس کی فنا ہے ۔ اس بارے میں امام ربانی مجدد الف ٹائی کھائٹ اپنے مکتوبات مجدد بیدوفتر سوم ، مکتوب ۵۳ میں فرماتے ہیں :

"(سوال) اگرکہا جائے کہ باطن کے لطا کف بکثرت ہیں کیا وہ سب کے

### 000 \ullet \land \ullet \ullet

سب فنا وبقا کے ساتھ محقق ہوتے ہیں یا بعض، پھر روہ بعض کون سے ہیں؟ (جواب) ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیفہ جوان (فنا و بقا) ہے محقق ہوتا ہے وہ لطیفہ نفس ہے جواسل میں انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف تول ''انا'' سے اشارہ کیا جاتا ہے ۔ پس یہی (نفسِ امارہ) ابتدا میں برائی کی طرف بلانے والا اور آخر میں مطمعتہ ہوجا تا ہے، (اسی طرح) ابتدا میں وہ حق جل شانہ کی وشمیٰ پر قائم ہوتا ہے اور انتہا میں حق تعالیٰ سے راضی و مرضی ہوجا تا ہے، اور یہی برول میں سب سے برااور نیکوں میں سب سے مرااور نیکوں میں سب سے نیادہ نیک ہے، اس کی شرارت ابلیس کی شرارت پر سبقت لے گئی المل شبع و نقتہ یس (ملائکہ) کی نیکی سے بھی بڑھ گئی۔

سبحان اللہ! بگڑ جائے تو شیطان سے برااورسنور جائے تو فرسشتوں سے بھی اونجا۔اللہ اکم کبیررا!

پھرنفس عالم امر کے لطا نُف کاسر دار ہوجا تا ہے

مکتوبات معصومیہ، وفتر دوم، مکتوب ۹۷ میں ایک عبارت کاسمی ہے بہت ولیپ ہے سننے گا کہ لطیفہ نفس سب سے برا ہوتا ہے لیکن جب اس کی اصلاح ہوجاتی ہے تو سب لطیفوں کا وہی سر دارین جاتا ہے۔

''نفس جب اوصاف رذیلہ سے پاک ہوجا تا ہے تو ہمسری اورانانیت (سرکثی) کے دعویٰ سے بڑی اور تائب ہوجب تا ہے اور مطمعند ومقبول ہوجا تا ہے اور آیت کریمہ ﴿زَبَّنَدُ اَ آخُورِ جُدَدُ اَ مِنْ هُ لِيَالْقَرْيَدَ مِنَّةِ الظَّالِيمِ آهُلُهَا﴾ (ناء:20) (اے ہمارے رب! ہمیں اس ظالموں کی

بستی سے نکال دے) کے مقتضا کے مطابق اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے (سجان اللد! ہمارے مشائخ کی برعجیب خوبصورت بات ہے کہ جو بات بھی ہوتی ہے قرآن وحدیث ہےاں کی سند کہیں نہ کہیں سے ضرور لے آتے ہیں ) اور گناہ کی زمین سے ہجرت کرجا تا ہےاورنیکوں کی ہمسائیگی جو کہ عالم امر كےلطائف ہيں اختيار كرليتا ہے، خِيَادْ كُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَادْ كُمْ فِي الدسنة كاه الحافظة في المرابية ١٥٣٩١) تم ميس سے جولوگ حامليت ميس بهتر ہیں وہ اسلام میں ( آنے کے بعد بھی ) بہتر ہیں جبکہ انھوں نے ( دین کو ) سمجھ لیا ہو) کے مطابق عالم امر کے لطائف کا سر دار ہوجا تا ہے اور تخت صدر (سینہ) برقرار پکڑ کرتسلط قائم کرلیتا ہے، جب (نفس)ا نی ہستی و ا نانیت سےغربت ونیستی میں آیااورخواہشات وتعلقات سےخالی ویکسو ہوگیااوران چیزوں کوان کے اہل کے سپر دکر دیاا ورموت اور عدم ہونے کے ساتھ موافقت کرلی توحق تعالیٰ نے اس کواُ سعزت کے ساتھ نوازا اورخلعت سلطنت كے ساتھ مشرف كرديا۔ ﴿فَانْظُرُ إِلَى اللَّهِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَدْ ضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (الرم: ٣٠- ٥٠) (پس تو الله تعالى كى رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد کسی طرح زندہ کرتاہے)اس وفت اوصافنیے ذمیمہ واحن لاق سیئه (بُرے اخلاق) کی بجائے اوصاف چمیدہ واخلاق حسنہ اس کوعطب ہوجاتے ہیں کہاس سے نیکی کے سوااور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی اوروہ حق كى طرف بلاتا ب ﴿ فَأُولِينَ كَايُدِ يَلُ اللَّهُ سَيِّعًا تِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفْهُ وَرَّارَّجِ ثُمَّا ﴾ (افرةان: ٢٥ ـ ٥٠) (وه لوك بين جن كي

برائیوں کواللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہےاوراللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔)

اب تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ صرف گنا ونیکیوں میں بدلتے ہیں،حضرت جھاللہ فرماتے ہیں کہاں میں بہجمی اشارہ ہے کہاللہ تعالی پھرنفس جسے گنہگار کوا <u>ج</u>ھابٹ کر نیکوں کاسر دار بنادیتے ہیں ۔سجان اللّٰد۔

### نماز کے دوران لطا نف کا حال

دستوریہ ہے کہ نماز کے دوران انسان ذکر کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ذات کی طرف متوجہ ہو۔ چونکہ ذکر نیجے کا درجہ ہے اور وہ غائب کے لیے کہا جا تا ہے کیا مشاہدہ تو حاضر کا ہوتا ہے۔اورنماز میں تو مشاہدہ کی کیفیت ہوتی ہے،اس لیے ذکر کے بچائے ذات کی طرف دھیان کی کیفیت ہو لیکن اس میں حضرت امام ربانی مجد و الف ٹائی شائد نے ایک عجیب بات کھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہوہ مشائخ جن کے ذمہ فنااور بقا کا کامکمل ہو کےلوگوں کی رشد و ہدایت کا کام ہوتا ہے ،ان کی جتنی بلندی ہوتی ہے یعنی عروج ہوتا ہے،ان کااس کے بعدز ول بھی سب سے زیادہ کامسل ہوتا ہے۔ا تنا نزول ہوجا تا ہے کہ عام بندہ محسوں بھی نہیں کرسکتا کہ بہ عام بندہ ہے یا کوئی خاص ہےاوراس بروہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیمیا کا عروج سب سے زیادہ تھا اورآپ سالنظالیلم کانزول بھی کا ئنات میں سب سے کامل تھا،اس لیے تو کا فر کہتے تھے: ﴿مَالَ هٰنَا الرَّسُولَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ ﴾

(الفرقان:۲۵\_۷)

'' یہ کسے رسول ہیں؟ کھا نا کھاتے ہیں ، راستوں میں چلتے ہیں'' ان کو نتی ﷺ لتاہ کی زندگی بالکل عام نظرآتی تھی۔وہ فرماتے ہیں کہاصل میر

بلندی بیہوتی ہے کہ ظاہر بالکل عالم اسباب کے مطابق ہومگر باطن ہروقت اللہ کے ساتھ جڑا بھوا ہو۔ تو وہ کا فرلوگ بیٹیس سجھتے تھے، وہ تو ظب ہر بیں لوگ تھے، وہ صرف ظاہر کود کھھتے تھے۔ اس لیے باہر سے جولوگ آتے تھے ان کو پوچھنا پڑتا تھا:

مَنُ مِنْكُمُ هُحَةً لَهِ

آپ میں سے اللہ کے رسول سال اللہ اللہ کون ہیں؟

اتنی ظاہر کی زندگی عام زندگی تھی۔اس کی وجہ کیا تھی کہ جتناعروج کامل تھا اتنا ہی نزول کامل تھا۔ تنا ہی خزول کامل تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں جب اتنا نزول کامل ہوتو پھرا ہے بندہ کی نماز کے وقت تو جدالی اللہ کیسے ہوگی؟ حضرت امام ربانی مجد دالفے ثانی میشاتہ مبداء و معاد (منھا، ۸) میں فرماتے ہیں:

''نمازاداکرتے وقت جو کہ مومن کی معراج ہوتی ہے صاحب رجوع کے لطا کف کی توجہ بارگاہ قدس جل سلطانہ کی طرف رہتی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعدوہ چراپی پوری ذات کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ ہوجا تاہے ۔ البتہ فرائض اور سنتوں کواداکرتے وقت چھے کے چھے لطا کف (یعنی پانچ عالم امر کے اور چھٹالطیفہ نفس) بارگاہ قدس کی طرف متوجہ رہتے ہیں ۔ اور نوافل کواداکرتے وقت ان لطا کف میں سے صرف وہی لطیفہ متوجہ رہتا ہے جوان سب میں لطیف تر ہوتا ہے۔''

سب کے سب لطائف کی پرواز او ٹجی ہوجاتی ہے۔اسلیے ان مشائخ کے اوپر نماز کے اندرایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ تحریمہ سے پہلے کوئی اور جہاں تھااور تحریمہ کے بعد کوئی دوسرا جہاں آتا ہے۔وہ کہتے ہیں کنٹل میں یہ کیفیت نہیں ہوتی نیٹل میں صرف ایک لطیفہ کوعروج ماتا ہے اوراس لطیفہ کولطیفۂ قلب کہتے ہیں۔ مگر ایک لطیفہ کا تو

عروج رہتا ہی ہے،اس لیے نبی المالی المرتے تھے:

((فُرَّةُ عَیْنِیُ فِی الصَّلُوقِ)) (نسانَ شریف: ۱۱/۱) ''میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے''

چونکہ اللہ کے حبیب مالیا مرشدہ بدایت کا کام کرتے تنے ۔ مگر آ پ مالیا اللہ یکی فرا آپ مالیا اللہ کا کام کرتے ہیں کہ رشدہ بدایت کا کام تو ہے کہ اللہ کا تکم ہے، مگر اللہ سے مجبت والا بھی معاملہ ہے، اور وہ مشاہدہ ہے ۔ تو فر ماتے ہیں کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک تو اس میں ہے کہ میر محبوب حقیقی کامشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔

نماز میں لطائف کی پرواز ہے متعلق کچھ یا تیں تھیں جواس وقت آ ہے کے سامنے پیش کردی گئیں۔اللہ العزت ہمیں باطن کی پیفتیں عطافر مائے ،اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قال کے بجائے حال عطافر مادے۔

آمِيْنَ بِرَحْمَتِك يَاأَرُحُمَ الرَّاحِيْنَ

-26/200

www.besturdubooks.net



# حبس دم اور تهلیل لسانی

الُحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿وَالَّذِيْنَ جُهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُ بِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (السَّبِت: ٢٩)

(اور جو لُوگُ جمارے رائے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بالضرور ہمارے رائے پر چلائیں گے اور بیٹک اللہ نیکو کا روں کے ساتھ ہے) سُبُر کھن رَبِّكَ رَبِّ الْبِعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ صَّوَ سَلَمٌ عَلَى الْلُهُ سَلِيْنَ صَ

وَ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السَّيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ سَلِّمَ اللَّ سلسله عاليه نقشبندييك پہلے سات اسباق اور روحانی بیاریوں كاعلاج سلسله عالیه نقشبندیہ کے پہلے سات اسباق عالم امرادرعالم خلق کے لطائف سے

www.besturdubooks.net

متعلق ہیں۔ان میں ہر ہر لطفے کے اندراسم ذات اللّٰد کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ جینا نجہان

تمام لطائف میں ذکر کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ ان پانچ لطائف کے ساتھ پانچ بیاریاں ملی ہوئی ہیں۔ جب کسی لطیفہ میں سبق کیا جاتا ہے تواس سے متعسلقہ بیاری کا علاج ہوتا ہے۔ چونکہ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے لیے شفاء ہے، تواس لیے یانچ لطائف پر ذکر کرتے ہیں۔

چنانچ لطیفہ قلب کے ساتھ شہوت کا تعلق ہے۔ شہوت سے اشتہا مراد ہے۔ یہ اشتہا پیٹ کی بھی ہوسکتی ہے کہ سرو اشتہا پیٹ کی اشتہا۔ اور ہمنی بھی ہوسکتی ہے کہ سرو عورت کے تعلق والی اشتہا۔ اشتہا کا لفظ عام ہے۔ تو شہوت کم ہوجاتی ہے۔ کم ہے بیہ مراذ ہیں کہ بند ہے کی قوت کم ہوجاتی ہے، بلکہ ہوس ختم ہوجاتی ہے۔ انسان کے اندر سے وہ زور ٹو ف جاتا ہے جو انسان کو گناہ پر آبادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شادی شدہ آ دمی اپنے گھر میں خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ ابس بند ہے کو باہر کنل کر بدنظری نہیں کرنی چاہیے۔ اگروہ پدنظری کرتا ہے، تو اس انعمل حرص اور ہوس کے ساتھ ہے، ضرورت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ضرورت تو اللہ نے گھر میں پوری کردی۔ گھر میں نیک، خوبصورت، تقیہ، فقیہ، دل لبھانے والی بیوی موجود ہے۔ تو پوری کردی۔ گھر میں نیک، خوبصورت، تقیہ، فقیہ، دل لبھانے والی بیوی موجود ہے۔ تو پوری کر دری۔ گھر میں کی وجہ سے، موس کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شہوت کی کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے، توں کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی کی دور سے اٹھی۔ اب اس کثر ت کی وجہ سے، شوت کی کثر ت کی وجہ سے اٹھی کہ دور کے گھر گوں ہو جائے گی ۔

شهوت کی اقسام

😵 بچوں میں کھانے پینے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کو کھانے کے لیے ایک سے ایک نگ چیز جاہیے۔ میٹھی چیز نظر آئے گی ، تو لینے کے لیے شور مجادیگے۔

😵 عورتوں کے دل میں بنے سنورنے یا کیڑے جوتے کی شہوت بہت ہوتی ہے۔

### ایک جوتا ہے تو دوسرا جاہے ، دوسرا ہے تو تیسرا جاہیے ۔ کپڑے ہیں تو روز نئے جاہیے ہوتے ہیں۔اوربعض اللّٰہ کی بندیاں کیڑے دھوکراٹکا تی بھینہیں ہیں، کہ پہننے سے پہلے کوئی نہ دیکھے، جب میں پہنوں تب دیکھیں ۔اب یہ چیزم دوں میں نہیں ہوتی ۔تو کھانے پینے کی شہوت بچوں میں زیادہ، کیٹروں کی شہوت عورتوں میں زیادہ۔ 😭 اورجنس کی شہوت مردوں میں زیادہ ۔ چنانچہ جتنی بدنظری مرد کرتے ہیں،عورتیں اس سے آ دھی بھی نہ کرتی ہوں گی۔ کیونکہان کے اندر فطر تا حیااللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو شادی کے بعدوہ اینے میاں کے ساتھ خوش ہوتی ہیں توان کی نظرادھرادھر زیادہ نہیں بھٹکتی۔ بیداور بات ہے کہ بعض عورتوں میں فسق وفجور بھرا ہوتا ہے وہ خود بھی کھسلتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فتنہ بن حاتی ہیں \_بقول شخصے: ع ہم تو ڈویے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوہیں گے عمومی طور پرم دجنسی شہوت کے زیادہ مریض ہوتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال: ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس آه! بیجاروں کے اعصاب یہ عورت ہے سوار

## لطیفهٔ قلب پرسبق کرنے کے اثرات

لطیفہ قلب پرسبق کرنے سے یہ تینوں قتم کی شہوتیں کم ہوجاتی ہیں۔ چنا نچہ طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کو جوملتا ہے، وہ کھالیتا ہے، جو کپڑ املتا ہے، خوش ہو کر پہن لیتا ہے، اور جب بھی چنسی ضرورت ہوتی ہے، وہ جائز طریقے سے گھرمسیں بیوی سے پوری کرلیتا ہے۔

اب اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے بنوا تا ہی نہیں ۔اسکی تفصیب ل سن لیچے۔ کپڑے تین طرح کے ہوتے ہیں ۔

ایک ہوتے ہیں زیبائش کے لیے، کہ عورت اس لیے کپڑے بنائے کہ وہ خاوند کو پیندآئیں، بیوی خاوند کی نظر میں خوبصورت ہوجائے ۔ تو زیبائش کا لباس بھی جائز ہے۔

دوسرا ہوتاہے آ سائش کا لباس ، کہ کپڑے پہنے تو ہندے کو سہولت ہو۔ تو آ سائش کا لباس بھی جائز ہے۔

ایک ہوتا ہے نمائش کالباس، وہ حرام ہے۔اس لیے کپڑے اس نیت سے بنوا نا کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔شریعت کہتی ہے کہ نہیں،تم اگراس نیت سے کپڑے پہنوگی اور دکھا واکر وگی توغریب عورتوں کے دل دکھیں گے تم اپنا دل خوش کرنے کے لئے کتنوں کا دل دکھاؤگی؟

توشریعت کہتی ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کھیک ہونا چا ہیے۔اگراپنے خاوند کے لیے سنورنا ہے، تو جنتا مرضی سنور لے، روز دلہن بن کر پیٹھے۔ مگریدتو فیق بھی تو کسی کسی کو ملتی ہے روز دلہن بن کر بیٹھنا۔اور یہ بھی ہے کہ خاوندا تنا خوش بھی تو رکھے کہ پیچاری روز دلہن ہے۔

توا تنا ضرور ہے کہ لطیفہ گلب کا سبق کرنے سے ، انسان کی شہوات کنٹرول میں آجاتی ہیں اوراس کی بیچیان ہے ہے۔ ابب اگر کئی ہیں اوراس کی بیچیان ہے ہے کہ بدنظری چھوڑ ٹی آسان ہوجاتی ہے۔ اب اگر کو کی سالک خود دیکھنا چاہے کہ میں سبق میں کتی ترقی کررہا ہوں ، تواثر ات کو دیکھے، کہ میرے او پراس کے کیا اثر ات مرتب ہوئے ہیں؟ نگاہ قابو میں ہے یا نہیں؟ اگر اس کا دل غیر محرم کی طرف و کیھنے کوئیس چاہتا، غیر کی طرف و کیھنے سے ڈرلگا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہوجا ئیں، تواس کا مطلب ہے کہ پہلے سبق کی کیفیت اسس کی اچھی ہوگئ ہے۔ ہوائر ات واقع ہوگئے ہیں، بیاری ختم ہوگئ ہے۔

## لطیفهٔ روح پرسبق کرنے کے اثرات

دوسراسبق الطیفه رُوح کا ہے، اس کے ساتھ غصرا درغضب کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے بیغصہ والی تعمت بند ہے کودی تا کہ بندہ اپنی جان کی ، مال کی ، عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے۔ اگر بینہ ہوتو انسان کوتو اپنی عزت کی بھی پروا نہ ہو۔ تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر جائز حدود تک ہو۔ اور اگر طبیعت ایسی ہو کہ ذرا ذراسی بات پرغصہ آجائے ، ہروقت ہی مند بنار ہے اور ہروقت ہی دوسروں پرغصہ نکالٹار ہے تو پر بیاری بھی قالومیں آجاتی گرید بیاری بھی قالومیں آجاتی ہے اور انسان کا غصہ پہلے کی نسبت کم ہوجا تا ہے۔ پھرا گرغصہ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوار انسان کا غصہ پہلے کی نسبت کم ہوجا تا ہے۔ پھرا گرغصہ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت مولا نا یعقوب نا نوتو گُوَّاتُهُ کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم نے غلط کا م کیا تواس کی پٹائی کی۔جب تھپڑلگا یا تواس نے کہا:اللہ کے لیے نہ ماریں!فرمانے گئے:''میں اللہ کے لیے ہی تو مارر ہا ہوں۔''

تو پھرانسان کا غصر نُفس کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تادیب کے لیے ہوتا ہے۔ تادیب کے لیے ہوتا ہے۔ بلا وجنہیں ہوتا۔ البت محموثی چھوٹی چھوٹی باتوں پرغصہ کرجانا، یا غصے والی طبیعت کا ہونا تو بھاری ہے، اللہ اس سے محموظ فرمائے۔

چنانچه بی المین کی مطالب کی این میں میں کا این کی خرما یا: میں تمہارے اندرایمان تو دیکھتا ہوں، ایمان کی حلاوت نہیں ویکھتا۔ توصحابہ ٹنی کھٹی نے پوچھا: اے اللہ کے نبی سائٹ ٹیلی آبا ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ فرما یا:'' ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔'' توجس بندے کو الفت اور محبت دے دی جائے، یہ

### 000 \u2013 | \u2013 |

الله کی نعت ہے۔ توبیلطیفۂ روح پر مراقبہ کرنے سے انسان کا غصہ قابو میں آسکتا ہے۔

## باقی لطائف پرسبق کرنے کے اثرات

پھرلطیفه ئرہے،اس کے ساتھ بخل کا تعلق ہے۔اس میں انسان مراقبہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخل ختم ہوجا تا ہے۔ پھر دین کے راستے پر انسان خوب کھلاخر چ کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو تی دل دے دیتے ہیں۔

چوتھاسبق لطیفہ رخنی ہے، اس کے ساتھ حرص اور صدی اتعلق ہے۔ جب انسان اس پر ذکر کرتا ہے، تو حمد دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ جو ہروقت دل میں دوسروں کے بارے میں حسد کی کیفیت رہتی تھی، وہ ختم ہوجاتی ہے۔ یداللہ کی بڑی نعیت ہے کہ انسان کے دل سے حسد ہی ختم ہوجائے۔ حسد کی بیاری برے لوگوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دیندارلوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ کی بزرگ کا قول ہے:

<u>ڵٷڵٳٳڵؙػۺۘۮڣۣٳڷۼڷؠٙٳۦؚڷڞٳۯۉٳؠؚؽڶۯؘڷۊؚٳڵڒؘؽۑؾٳ؞ٟ</u>

''اگرعلاء میں حسد نہ ہوتا تو شایدا نبیاء کے درجے تک پہنچ جاتے''

یا نچوال سبق لطیفہ اخفی ہے۔اس کے ساتھ عجب اور تکبر کا تعلق ہے۔ توجب سالک اس پر ذکر کرتا ہے توطبیعت کے اندر سے ریا، عجب اور دکھ وائکل حب تا ہے۔ بس انسان جو کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اب تکبر سے نجات مل جائے تو بیانی اللہ تعنی بڑی نعمت ہے۔ تو پانچ مہلک۔ روحانی اللہ تعنی بڑی نعمت ہے۔ تو پانچ مہلک۔ روحانی بیاریوں سے نجات مل جاتی ہے۔

اب بتائیں کہ ہمارے بعض حضرات اس کوففی کا مسجھتے ہیں۔فلاں بندہ بیشا ہوا مراقبہ کرر ہاہے، ہاں جی ففی کام کررہاہے۔ بھی اِنفل نہیں ہے۔شہوت، غصے،حسد،

### 

کینہ، بغض اور عجب سے نجات پا ناہر بندے پرفرض ہے۔ نبی عَلَیْلِاً نے فر مایا: ((لاَیَکُ خُلُ الْجَنَّقَةَ مَنُ کَانَ فِیْ قَلْمِهٖ مِثْقَالُ فَذَّةٍ قِامِنْ کِیْمِ)(مسلحہ:۱۱) ''جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔''

توہمیں تکبرے جان چھڑانی چاہیے۔جس طرح بخار ہوجا تا ہے، توسمجھدار آدمی اس کاعلاج کرتا ہے، دوائی بھی لیتا ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کراتا ہے، اس کوا حساس ہوتا ہے کہ میں بیار ہوں۔ ای طرح ان روحانی بیار پول کا بھی احساس کرنا چاہیے، کہ میر سے اندریہ بیاریاں ہیں اور جھے ان کاعلاج کروانا ہے۔ لہٰذاذ کروم اقبہ مسیں زیادہ وقت لگا میں، جب سب لطائف میں ذکر جاری ہوجائے گا، تو بیساری روحانی بیاریوں کاعلاج خود بخو د ہوجائے گا۔

اگر بالفرض پر بیار یا سکمل ختم نہیں ہوئیں تو یقینی بات ہے کہ کم ضرور
ہوجاتی ہیں۔اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جتنا گر اتنا پیشا۔تھوڑی محنت کی جاتی ہے
تو تھوڑی بیاری ختم ہوتی ہے، زیادہ محنت کر لیتے تو پوری بیاری ختم ہوجاتی۔ بیتو حمکن
ہی نہیں کہ کوئی بندہ بیعت ہواور ذکر اذکار کرتا ہواور اس کی طبیعت میں تبدیلی سنہ
آئے۔ بیتو قصہ ہی نہیں ہے کہ بیعت ہونے کے بعد بھی نہ بدلے۔ ہاں!اسٹ فرق
ضرور ہے،کسی میں تھوڑی تبدیلی آئے گی،کسی میں زیادہ تبدیلی آئے گی،اوروہ اس
لیے کہ جس نے چتی محنت کی اتنا نتیجہ اس کول گیا۔جس کومرا قبہ کیلئے وقت ہی پانچ اور
دس منٹ کا ملتا ہے، اس پر اثر ات بھی اسے ہی ہوگے۔ جو با قاعدہ ذکر،مرا قب،
طریقہ سے کرتا ہے، تو اس کو اللہ کو پایا،انھوں نے انہی لطائف سے ذکر کرکے ان

، ساتھ رہ کر کسی کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ان بہاریوں سے جان چھڑا نی پڑے گی۔تو اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔

میں کئے میں پر ان ہے۔ اس کئے میں بال میں ہوار ک

اب کی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے ایک سبق کیا ، تو شخ ان میں اثر است دیکھتے ہیں ، اور پھر تیسرا بھی دے دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ پھر تیسرا بھی دے دیتے ہیں۔ و کھتے ہیں ۔۔۔ پوتکہ سب کے ہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ چونکہ سب کے اثر ات ایک ہی چیسے ہیں ۔ اور جو بھی ذکر کر رہے ہوں ، باقی سب لطا کف کوفٹ کدہ ہور ہا ہوتا ہے۔ پہلا ۔۔۔۔ و سرا بیسی کوفٹ کدہ ہور ہا ہوتا ہے۔ پیالیائی ہے ، آپ نے لطا کف کے اسباق سے سب لطا کف کوفا کدہ ہور ہا ہوتا ہے۔ بیا ایسانی ہے ، آپ نے پہلی میں داخلہ لیا ، پھر جب دو سری میں چلے گئے ، تیسری میں چلے گئے ، تیسری میں چلے گئے ، تیسری میں جاتے ہیں تو ، پہلی کلاس کی کتا ہیں بالکل بچھ میں آ جاتی ہیں ، حالا تک ہے ، تیسری میں ہوتے ہیں۔ تو مشائخ بھی ای طرح بسا اوقات ، ایک سالک کی استعداد کود کھتے میں ہوئے ، اس کو دوسرا سبق کر نے کی بھی رہے ۔ اگر چہ پہلے لطفے کی فناکمل نہیں ہوئی ہوتی ، سالک کو دوسرا سبق کر نے کی بھی اواز ت دے دی جاتی کے ۔۔۔

اب بالفرض ایک آدمی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور سال میں ایک مرتسبہ ملاقات ہوسکتی ہے۔ تو ایک صورت میں صرف ایک سبق دینا، اور پھرا گلے سال آئے پر دوسر اسبق لینا تو پھر راستہ طے نہ کرنے والی بات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مشائخ حضرات کو دانائی اور حکمت دی ہوتی ہے، تو وہ بندے کی کیفیات کو، حالات کو دیجے ہیں، تو اس کو اسباق کی مرتبہ جلدی جلدی دے دیتے ہیں۔ سالک کو بیو ہم نہیں

کرنا چاہیے کہ پہلاسبق تو ہوانہیں، دوسرا دے دیا۔وہ بھی سمجھے کہ اگر چہدوسری کلاس کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہد یا بلیکن اگر میں اچھی طرح پڑھونگا، پہلی کلاس کی مجھ کو خود بخو دیا دہوجا میں گی، پہلی کلاس کی با تیں خود بخو سمجھ میں آجا میں گی۔جو پانچویں کلاس میں پہنچ جا تا ہے،اس کی تیسری کلاس کی کتابیں اگر پہلے کمزور بھی تھیں تواب وہ پوری طرح بکی ہوجاتی ہیں۔تولطائف کے اسباق سب ایک جیسے ہیں،ان پرڈ ش کرمخت کرنی جا ہیے تا کہ ہمالک کے لطائف کے اسباق سب ایک جیسے ہیں،ان پرڈ ش

## كلمطيب لاإلة إلَّاللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

مشائخ نے فرمایا کہ اگر لطائف کے اسباق کرنے کے باوجود پچھروحسانی بیاریوں کے انژات رہ جائیس تواس کو دوسری دواکھلائیں۔اس کا نام کلمہ کا ذکر ہے۔ کہ اللہ الگراللہ مُحکیدً بیٹ مٹ کی اللّٰہ

یہ گناہوں کی ظلمت کو مُٹا نے کے لیے ،حتی کہ کفراورشرک کی ظلمتوں کوختم کرنے کی ایک تریاق ہے۔ بیدا یک جھاڑ وہے جو باطن کوصاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچے کلمہ طبیبہ کے فضائل میں حصرت شیخ الحدیث مولانا زکر پائٹائٹڈ فضائل ذکر میں فرماتے ہیں ، کہ

''اخلاص پیداکرنے کے لیے بھی جس قدر مفیداس کلمہ کی کثرت ہے اتن کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمہ کا نام ہی جلاً ءُ القلوب (دلوں کی صفائی) ہے۔''

یعنی کلمہ طبیبہ کا نام ہی جلاء القلوب ، دلول کوحب لا دینے والی ،منور کرنے والی عیادت ہے۔ تو محدثین نے اس کا نام ہی'' مجلاء القلوب'' رکھا، سجان اللہ!

لطائف پر مراقبے کے بعد ذکر کا طریقہ پہلے کی نسبت دوسرا ہوجا تا ہے۔ پہلے اسمِ ذات کا ذکر تھا، پھر آٹھواں سبق جہلیل کا ہوجا تا ہے ۔ چنانچہ کلمہ طیبہ کے بارے میں حدیث مبار کہ سنیے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ قَالَ لَا اِللهَ الله الله الله عَنْ الله عَلَى الله الله الله الله عُلِيصًا لَا عَلَى اللهِ الله عَلَى الْمِنْةَ

'' جِوُّض اخلاص كے ساتھ لاالہ الااللہ كے وہ جنت ميں داخل ہوگا۔'' قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا

''کسی نے پوچھا کہ ککمہ کے اخلاص ( کی علامت) کیا ہے؟'' ﴿ قَالَ آنَ تَحْجُوۡ کَاعَتْ تَحْسُورِ اللّٰهِ ﴾ (رواہ الطبر انی فی الکبیر:۵۰۷۳\_ جمع الزوائد: ۱/ ۳۱) فرما یا کہ حرام کا مول سے اس کوروک دے''

اب دیکھیے! ہمارے مشائخ کو دلیل مل گئی کہ اگر گنا ہوں سے پچنا ہے تو پہلے اللہ کا ذکر کریں، گنا ہوں کے زیادہ اثر اے تم ہوجب میں گے۔ اگر پچھا ثرات دہ جا ئیں تو کلم طیبہ کا ذکر کریں۔ کیونکہ کلم طیبہ حرام کا موں سے روکئے کے لیے سند کی مانند ہے، اللہ کے محبوب ساٹھ کیا ہے فسسر مارہ ہے ہیں۔ (( اُن تَحْجُو رَ کُا عَنْ هَحَ اُلِ هِم الله یہ) کہ کلمہ اس بندے کو ترام کا موں سے روک لیتا ہے۔ سالک ترام کا موں سے سردک لیتا ہے۔ سالک ترام کا موں سے سب رک گئا، جب روحانی بیاریاں ختم ہوجائیں گی۔ مثلاً: شہوت، غضب، بیکن، حسد، کبر عیسی بیاریوں سے نجات ہوگی، تو گنا ہوں سے بیچ گا۔ تو یہاں حدیثِ مب رک سے دیل ملی کہ ریکھ طیبہ کا ذکر انسان کی روحانی بیاریوں کے لیے شفاء بن جاتا ہے۔ من کو صاف کر دیتا ہے۔ کہ کلم طیبہ بنا ویا کے سینے کئی طیب بنا دیتا ہے۔

ہمارے مشائخ دین کو پڑھنے والے، پیھنے والے اور معرفت رکھنے والے بزرگ تھے۔ انھوں نے دین سے ہی ہیہ تکتے لکالے ہیں۔ ہم بھی انہی احادیث کو پڑھتے پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن وہاں تک نہیں جہنچتے۔ مشائخ بھی انہی احادیث کو پڑھتے ہیں اور ہیرے اور موتی نکال لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاء جیسی با تیں کرتے ہیں، لیکن متکبر ہوتے ہیں۔ اب یہ تکبر ختم ہوگا جب ذکر کریں گے۔

ایک اور حدیث مبار که سنیے، حضرت شیخ الحدیث مولا نا زکر پیکشانی فشائلِ وَ کر میں فر ماتے ہیں، کہ

''صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی الیہ نے خطبہ پڑھا، جس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کر اللّه اللّه کواس طرح سے کہے کہ خلط ملط نہ ہوتو اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔حضرت علی من اللّه منا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ ایس کو واضح فرمادی خلط ملط کا کیا مطلب ہے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اسکی طلب میں لگ جانا''

یعنی ایک طرف ونیا کی محبت میں ہواور دوسری طرف بندہ ذکر کررہا ہوتو بیاس کلمہ کوخلط ملط کرنا ہے۔ اس لیے انسان پہلے تو بہر کے، رجوع الی اللہ ہواور طبیعت کے اندرز ہدیپدا ہو، تو پھراللہ کی طرف سے جوعمل کرتا ہے، اس سے ترقی بہت جلدی ہوتی ہے۔ تو '' لاَ اِللہ مُن اِللہ مُن باطنی بیاریوں کوختم کرنے کے لیے بہست موثر ہے۔ اس لیے جولوگ کلے کا ذکر کرتے ہیں، ان پر موت کے وقت وحشت نہیں ہوگی نے ہیں، ان پر موت کے وقت وحشت نہیں ہوگی۔

ک حدیث مبار کہ میں ہے،حضرت ابن عمر رکھاٹنٹڈ روایت فر ماتے ہیں، نبی عَلِیُطّانے فرمایا:

لَيْسَ عَلَى أَهُلِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْشَةٌ عِنْكَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْكَ الْقَبْرِ (رواه الطبراني والبيمقي، مجمع الزوائد: ٨٢/١٠)

''جو کشرت سے کلمہ پڑھتے ہیں ان کو نہ موت کے وقت وحشت ہوتی ہے، نہ قبر میں۔''

الله ان کوسکون عطافر ما دیتے ہیں۔

د حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریگیزاشتهٔ فضائل ذکر میں فرماتے ہیں، کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص سومر تبد کر إللة إلَّا اللهُ پڑھا کرے اس کوحق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ایس حالت میں اٹھا ئیں گے کہ چودھویں رات کے جاند کی طرح اس کا چیرہ روشن ہوگا۔

اب بتائیں کہ سود فعہ روزانہ پڑھنے پر چودھویں کے چاند کی طسر ج جرہ ہوتا ہے۔ تو مشائخ اس کوروزانہ ہزاروں وفعہ پڑھتے ہیں، سجان اللہ ان کے کیا کہنے! چنا نچہ اللہ اس کے کیا کہنے! چنا نچہ اللہ بھی سالکین ہیں، جو تین ہزار مرتبہ سنہ کی سالکین ہیں، جو تین ہزار مرتبہ سنہ کا بیس ہزار سنہ کی کی ضرب لگاتے ہیں۔ اور پچھا لیے بھی ہیں جو ایک دن میں چالیس ہزار مرتبہ کلے کی ضرب لگاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ قیا مت کے دن ان کے چرے کیے مزر ہو نگے ۔ سجان اللہ!

😂 حضرت ابودردا ڈالٹیئہ فر ماتے ہیں کہ

''جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر وتاز ہ رہتی ہیں وہ جنت میں بینتے ہوئے داخل ہوں گے''

اب حضرت شیخ الحدیث پیشالی ایک میگه لکھتے ہیں اس کوتو جہ سے نیں ، یہ کی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ استاذ العام تذہ ، استاذ الحد ثین کی بات ہے۔ حضر سے استے بڑے کہ ان کے شاگر دھی آگے محدث بنے فرماتے ہیں:

اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ برقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جواس کو ہلکا سجھتے ہیں۔ البتد اسس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے ، جس قدرا خلاص ہوگا اتنا ہی وزنی بید پاک نام ہوسکتا ہے، اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوف ہے کی جوتیاں سیرھی کرنا پڑتی ہیں۔ جوتیاں سیرھی کرنا پڑتی ہیں۔

اب بیا یک شیخ الحدیث کے کھیے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لئے مشائخ صوفی کی جو تیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔

تہلیل کی مقدار اور حبس دم کے بارے میں محدثین کا قول ایک دوسری جگہ حضرت شیخ الحدیث میں اللہ نے فرمایا،

'' جامع الاصول میں تھاہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم پانچ ہزار کی مقدار ہے اور زیادہ کے لئے کوئی حذبیں ۔اورصوفیا کے لیے کم از کم پچیں ہزار روزانۂ'

اب یہ جوہم اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں، تواس کی دلیل جامع الاصول کتا ہے۔
سے ایک محدث فرمار ہے ہیں، اس میں کھا ہے کہ اسس کی پانچ ہزار مقدار روزانہ
ہے۔ ہجان اللہ! بیاللہ اللہ کی ضرب لگانے کے بارے میں ہے، اسم ذات اللہ کے متعلق جامع الاصول میں کھا ہے، کہ چھیں ہزار مرتبہ ضرب لگائیں۔

حضرت خواجد فضل علی قریش فی شده است بین که جب مین لطائف کے اسباق میں تھا، تو ہر لطیفے پر روز اندای (۸۰) ہزار مرتبہ اللّٰد اللّٰد کے نام کی ضرب لگا تا تھا۔ اللّٰد اکبر کبیرا! دیکھوان مشاک نے کتنا ڈٹ کر ذکر کیا، پھر اللّٰد نے ان کوا پسے صاف کر دیا کہ من صاف ہوگیا۔

''اور آلااللهُ اللهُ کی مقدار کے متعلق کھ ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روز انہ ہو۔ بیمقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق کم وہیش ہوتی رہتی ہیں۔''

پہلیل کے ذکر کے دوطریقے ہیں، ایک ہے سانس روک کرایک سانس میں لقور سے اس کو ایک سانس میں لقور سے اس کو ایک سے اس کو ایان سے کرنا۔ تو پہلے کو کہتے ہیں تہلیل خنی، یہ تھواں سبق ہے ہلیل لسانی لیکن دونوں سبق چونکہ لا اللہ ایک اللہ کے ہیں، تو اسس لیے دونوں اکٹھے بھی دے دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت میں تھے نے تی مرتب لوگوں کو دونوں سبق اکٹھے دیے، فرما یا کہ ایک جیسے اثرات ہیں اس لیے دونوں سبق کرلیں لیکن پہلا ہے جس دم کے ساتھ اور دوسرا ہے زبان ہیں اس کے دونوں سبق کرلیں لیکن پہلا ہے جس دم کے ساتھ اور دوسرا ہے زبان کے ساتھ اور دوسرا ہے زبان

اب یہ چوجیسِ دم ہے نا،اس پرلوگوں کوگی دفعداشکال ہوتا ہے۔ یہ بدعت کہاں سے آگی ،سانس بند کر کے ذکر کرتے ہیں۔ایک سانس میں زیادہ سارا ذکر کرنا کہاں سے آگیا؟اب اس کے لیے دلسیال سننے۔حضرت شخ الحدیث مولا نازکر پائیشتہ کلھتے ہیں،

" ہمارے حضرت شاہ ولی الله صاحب عُنالله نے القول الجمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانسس میں آلاللة

<u>@ المعلى المعل</u>

إِلَّالِلهُ ووسومرتبه كها كرتا تها-''

اب بنقل کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہد ہیں جن کوجامع الاسانید کہتے ہیں۔جویاک وہند کے علماء ہیں ،سب کی حدیث کی سندیں بالآ خرحضرت شاہ ولی الٹائیشنلنڈ سے ہوکرامام بخاری شائٹ تک پہنچی ہیں۔اس دریا کا ایک ہی میں ہے ، چنانچہا کابرعلائے دیو بند کی بھی سندیں وہیں سے جاتی ہیں ۔تواتے بڑے محہدث ا پنی کتاب القول الجمیل میں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ پیدھنرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے والدہیں ،شاہ عبدالرحیم ﷺ اور وہ نقشبندی تھے۔اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک سانس میں اکیس مرتبہ کہیں۔وہ فرماتے ہیں میں ایک سانس میں دوسومر تبدکہا کرتا تھا۔اوراس بات کونقل ایک محدث فر مارہے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی سند کیا ہوسکتی ہے؟اس لیے مشائخ جو کہدر ہے ہیں یقینًا اس کوکرنے میں ہمارے باطن کی اصلاح ہے۔شیطان ہمارے ذہن میں شکوک ڈالٹا ہے، وسوسے ڈ التا ہے کہ یہ بدعت اور وہ بدعت کیمہ پڑھنا، اپنے دل کی صفائی کے لیے اور دل سے گنا ہوں کی رغبت ختم کرنے کے لیے تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو علاج کی غرض ہے اگر ہم اس کلے کو پڑھیں ، تو بیحدیث یاک سے ثابت ہے۔اس لیے ہلیل كوخوب كرنا جاہيے۔

آ گے حضرت شیخ الحدیث مشاقتہ ککھتے ہیں کہ

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ لاَ إلْهَ الله حق تعالیٰ شانہ کے عصه کو دور کرتار ہتا ہے۔

جو ہندہ لاالہالااللہ پڑھتاہے،تواللہ تعالی کاغصہاس سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبار کہ ہمار ہے سلسلے کے سردار سیدنا صدیق اکبرڈلٹنڈ سے مروی

### @\(\frac{\partial \partial \pa

ہےجس کا تذکرہ فضائلِ ذکر میں ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ

شیطان بدبخت نے بیکہا:

ٱهۡلَكُتُ النَّاسَ بِالنَّنُوُبِ وَٱهۡلَكُونِيۡ بِلَاۤ اِلۡهَ اِلَّا الله وَالْاِسۡتِغُفَارِ (١٥١٥) الطر انى الدعاء:٥٠٨)

کە' میں نے لوگوں کو گنا ہوں سے ہلاک کیا اورانہوں نے جھے کا اِلْهَ اِلَّاللّٰهُ اوراستغفارے ہلاک کیا''

تومعلوم ہوا کہ بید گر اللہ اللہ کا سبق شیطان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی گنا ہوں
کومنا دیتا ہے۔ حتی کہ شیطان اس بندے سے مایوس ہوجا تا ہے کہ بیہ میرے ہاتھ
سے گیا۔ اب بیاللہ کی حفاظت میں آگیا۔ شیطان نے جو کہا ہے کہ انہوں نے ججھے مار
دیا، اس سے مراد بیہ ہے کہ شیطان کی امیدیں مرجاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب بیہ بندہ
میرے ہاتھوں سے چلا گیا، اب بیاللہ پاک کی حفاظت میں آگیا۔ چے نا نچ ہمیں کلمہ
طیبہ کا ذکر کھڑت سے کرنا چاہیے۔

حضرت شيخ الحديث والله الكهية بين كه:

''اس کام مینی دین میں وقتیں بھی پیش آتی ہیں، وساوس بھی گھرتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں۔اس صورت میں مطلب ارشاد نبوی ساٹھی کیا گھ بہتے کہ کم مطیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے''

د نیا کی محبت بھی ختم ہوتی ہے، گنا ہوں کی رغبت بھی ختم ہوتی ہے، شیطان کے حملے سے بھی دفاع ہوجا تا ہے۔

چنانچ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس کا فضائلِ ذکر میں ذکر کیا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گاکہ

آلا الله الآالله کاکلمہ اپنے پڑھنے والے سے ننا نو سے سم کی بلا مکیں دور کرتا ہے۔ جن میں سب سے کم غم ہے جو ہروقت آ دمی پر سوار رہتا ہے۔
کیا ضرورت ہے عالمین کے پیچھے بھا گنے کی؟ یہ تعویذ دے دو تو وہ تعویذ دے دو۔ اوران اللہ کے بندوں نے بھی تعویذ ات فو ٹوکا پی کروا کرر کھے ہوتے ہیں۔ آئ کل نیا دور آگیا کہ فیض بھی فو ٹوکا پی ہوجا تا ہے۔ سبحان اللہ! تو بھی اللہ کے پیارے حبیب ساٹھ اللہ نے بتا یا کہ کلے کی کثر ت کرنے سے اللہ تعالی ننا نو ہے سم کی بلا میں دور کر دیتا ہے، یہ بیس سے چھوٹا ہے، کہ جوغم ہروقت بندے دل پر سوار رہتا ہے، وہ غم سب سے چھوٹا ہے، باتی بلائیں اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ زندگی کو پر سکون بنانے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے کلے کوروز انہ کثر ت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔

### اپنے آپ کومر دوں میں شار کرو

چنا خچکلمہ طیبہ کے بارے میں نبی عَلَیْلاً کی ایک اور حدیث مبار کہ کتاب فضائلِ ذکر میں ہے، کہ

" حضور من الله کارشاد وارد ہواہے کہ اللہ کی عبادت کراور کسی کواس کا شریک نہ بنااور ایسے اخلاص سے عمل کیا کر جیسا کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہواور اپنے آپ کو مُردول میں شار کر''

يهال ايك نكت بحضفى كوشش كيجيان عليطان ايك توكلمه كى كثرت كاحكم فرمايا

اورساتھ میبھی کہا کہ اپنے آپ کوئر دوں میں شار کر ۔ تو غردوں میں شار کرنے سے بیہ لمبی امیدین ختم ہوجاتی ہیں ۔ پھرانسان گناہوں کوآسانی سے چھوڑ تا ہے کہ میں تو بس اب مُردوں کی فہرست میں شامل ہوگیا ہوں ۔

ایک مرتبہ ہماراسابقہ کی ضدی بندے سے پڑگیا۔وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ جو'' اللہ اللہٰ'' کا ذکر کرتے ہیں، بیرکہاں سے ثابت ہے؟ عاجز نے کہا:قر آن سے۔ کہنے لگا: کیسے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی کا ارشادہے:

﴿وَاذْكُوا اَسْمَ رَبِّكَ ﴾ (المزمل: ٨)
" ذُكر كررب كے نام كا"

یں نے کہا: رب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا: "اللہ" ۔ تو مطلب کیا بنا؟ الله دکا ذکر و و اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو عاجز نے کہا کہ ہم اللہ کے نام کا ذکر کر و ۔ تو عاجز نے کہا کہ ہم اللہ کے نام کا ذکر کر تے ہیں ۔ کہنے گئے نہیں ، اللہ کا ذکر توکر ناچا ہے ۔ اس کا تو تھم ہم اللہ کے نام کا ذکر کر تے ہیں اللہ کا ذکر ، کہ دل اللہ اللہ اللہ لہر ہا ہے ۔ یہ جو متعدو دفعہ کرتے ہیں ، یہ جا نزئیس ہے ۔ بھی ! اگر ایک دفعہ کرنا جا نزم ، تو میں ، ور کہ خیب بات یہ ہے کہ ذکر ہم کرتے ہیں اور تکلیف ان کو ہوتی ہے ۔ تو جب اس نے کہا کہ نی ہوتی ہے۔ تو ہی اور تکلیف نے کہا کہ نی موتی ہے۔ تو ہی جب سے نے کہا کہ نی کو دور ہ کی ہوتی ہے ۔ کہنے لگا : نہیں ، نی علیہ اس نے کہا کہ نی کے دور ہ کی ہوتی ہے ۔ میں جا تا ہوا ہے ۔ کہنے لگا : تو یہ تا ہوا ہے ۔ کہنے لگا : تو یہ تا ہوا ہے ۔ کہنے لگا اللہ دالے کی جوتی سیدھی نہیں کی ہوتی ، آپ کو تبحی نہیں ہے ۔ کہنے لگا ان چھا آپ بتا دیجے ، نابت کرد یجے ۔ میں نے کہا و یکھ سیں ! نی علیہ اللہ فر ما یا گا: اچھا آپ بتا دیجے ، نابت کرد یجے ۔ میں نے کہا و یکھ سیں ! نی علیہ اللہ فر ما یا کہ ناب کی جوتی ہے ۔ میں نے کہا و یکھ سیں ! نی علیہ اللہ نے فر ما یا کہ :

www.besturdubooks.net

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ الله الله))

(مسلم، مجمع الزوائد:١٢٥٩٩)

ویکھیں! پانی کے تل سے بار بار قطسرہ گرر ہا ہوتا ہے۔ نیچے مار بل لگا ہوتا ہے۔اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھھ کوصہ کے بعد فرش میں اس جگہ سوراخ ہوجا تا ہے جہاں پانی کا قطرہ گرر ہا ہوتا ہے۔ پانی کا قطرہ کتنا نرم ہے، پھر کے اوپر تو اتر سے گرتار ہا، اس نے وہاں جگہ بنالی، اللہ کا نام اگر تو اتر سے کسی پھر جیسے ول پر بھی پڑتا رے گا، سرہ ہاں بھی راستہ بنالے گا۔

چنا نچ حضرت مرز امظهر جان جانال ﷺ کے پاس ایک ضدی بندہ پہنٹی گیا۔ کہنے لگا کہ حضرت! یہ آپ کلے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو! نبی عالیظ کا ارشاد ہے:

لَقِّنُوالُمَوَّتُي (ترمَدُن:٩८٢)

کہ جوتمہارے مرنے والے لوگ ہوں ان کو کلمے کی تلقین کرو۔

حضرت رحمة الله عليه نے دريافت فرمايا كه بيه حديثِ مباركه سے ثابت ہے؟ اس نے كہا: ہاں فرمايا اور نبي عَلِيْظِيا كايہ بھى فرمان ہے كتم اپنے آپ كومُر دوں ميں

### 0\(\bar{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\partial}\)\(\tag{\par

شار کرو۔اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میں ہر لیحے اپنے نفس کومسوس کر رہا ہوں کہ بیمر رہا ہے، اور میں اس کو تکلمے کی تلقین کر رہا ہوں۔ آر ٓ اِلْہ قداِلَّا الله ، ..... آر اِلْہ قداِلَّا لله کتنا عجیب استنباط فرمایا!

ايك اور حديث مباركة ن ليجي:

((عَنُ أُمِّ هَا نِئِي قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلهَ اِلَّا الله لاَ يَسْبِقُهَا عَمَّلُ وَلا تَتُرُكُ ذَنْبًا))

حضورا قدس سانطیقیلیم کا ارشاد ہے کہ لاّ اِللّٰہ اللّٰہُ سے آ گے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے، اور نہ پرکلمہ کسی گناہ کوچھوڑ سکتا ہے۔

(رواه ابن ماجه، کنز العمال:۱۷۸۱)

ہمارے لیے سند ہے کہ جو بندہ جہلیل کاسبق اچھی طرح کر لے گا، اللہ اسس کی معصیت سے تفاظت فرمالیں گے۔ بینیں ہوسکتا کہ کلیے کا ذکر بھی کر تارہے اور گنا ہوں سے جان نہیں چھوٹی، گنا ہوں سے جان نہیں چھوٹی، وہ ذراد یکھیں کہ کلمہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ مشکل سے چند سود فعہ کرتے ہو گئے، یا اتنا بھی نہیں کہ کہ بخاری نہیں اتر رہا تو تعصور تو اپنا ہے نا؟اس لیے جولوگ ان اسباق پروقت لگا ئیس گے، تو اللہ در سب توقصور تو اپنا ہے نا؟اس لیے جولوگ ان اسباق پروقت لگا ئیس گے، تو اللہ در سب العزب ان کو کہفیتیں بھی عطافر ما نمیں گے۔

ہمارے مشائخ نے جوذ کراذ کار بتائے ہیں، یہ مجرب روحانی دواسیاں ہیں، استعمال کریں، یقینا گنا ہوں سے جان چھونے گی۔اور یہ بات کرتے ہوئے،اس عاجز کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔عاجزا یسے یقین سے بات کررہا ہے۔وجہ یہ ہے کہ عاجزنے اپنی زندگی میں الحمد للہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کومعصیت سے نکل کر نیکی کی طرف آتے ہوئے آئکھوں سے دیکھا ہے۔ تواس لیے معصیت کی ذلت سے

بچنے کے لئے ،مرا قبہ اور تہلیل بہدو بہت اہم اعمال ہیں۔

کلمه طیبه تمام مخلوق سے زیادہ وزنی

اتہلیل کسے کرناہے؟ اپنے مشائخ کی عمارات سے من کیجے۔

ایک حدیثِ قدی امام ربانی مجد دالف التی الله نات اینے دفتر دوم مکتوب ۹ میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ

آ پ علیہ وعلی آلہ الصلو ۃ والسلام والتحسیتہ نے فرما یا کہ(حدیث قدی میں ) اللہ سجانہ کاارشاد ہے ''اگرمیر ہے علاوہ ساتوں آ سان اور اُن آسانوں میں آبادشدہ فرشتے اور ساتوں زمینیں (تراز و کے )ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لآیا کہ اَلّا اللہ رکھا حائے تو آزالنے اللہ والا پلڑا (اپنے بزرگی کے وزن کی وجہ سے ) مُحک حائے گا۔ (فرماتے ہیں) پہ کلمہ کسے افضل اوروز نی نہ ہوجبکہ اس کلمہ کا پہلا جز (رَبِیَالیّه) تمام ماسوی کی نفی کرتاہے (خواہ وہ) آسان ہوں یاز مین، عرش ہو یا کرسی ،لوح ہو یا قلم ، عالم ہو یا آ دم (سب کی نفی کرتا ہے )۔ اوراس کلمہ کا دوسرا جزء (الراللهُ ) معبود حق جل بر ہانہ کا اثبات کرتا ہے جس نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے۔ اس ليےاس كو أفضلُ الله كُو كها كيا ہے۔

<u>ٱفۡضَلُ الدِّ كُر لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ</u>

مكتوبات شريف ميں امام ربانی مجد دالف\_ ثانی وشتر اول مكتوب ۵۲

میں فر ماتے ہیں کہ

نبى كريم عليه الصلوة والسلام ففرمايا:

((جَيِّدُوُا إِيِّمَانَكُمْ بِقَوْلِ لِآ اِلْهَ الرَّاسَةُ))

(منداحده/۲۳۹)

''یتی کو القالاً الله الله الله (کی محرار) سے اپنے ایمان کو تازہ کرلیا کرو' بعض لوگ اپنی گاڑی روز انہ صاف کروا تے ہیں، جج کا وقت ہوتے ہیں، کہ نوکروں کو ہیجے ہیں کہ گاڑی کو صاف کردو، روز انہ جوتے بھی صاف ہوتے ہیں، کہ دفتر جانا ہے۔ تو گاڑی جوتے تو روز انہ صاف ہوں اور دل روز انہ صاف نہ ہوتو یہ گئی افسوس کی بات ہے۔ ذرا گھرکی صفائی میں پھیر تیب ذرا آگے پیچھے ہوجائے تو بیدی کی کم بختی آ جاتی ہے۔ وہ بیچاری گھرکوا لیے چکا کرر کھتی ہے، کہتی ہے کہ میاں گھر آئے گاور صفائی نہ ہوئی تو سخت ناراض ہوگا۔ تو جوتے بھی صاف۔ ۔۔۔۔۔ گاڑی بھی صاف۔۔۔۔۔ گیڑے بھی صاف۔۔۔۔۔گھر بھی صاف۔۔۔۔۔۔ اور نیمن صاف۔ ناپاک۔۔اللہ اکبر اتو بھی من کو تو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور بیمن صاف فرمادیا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کوروز انہ تازہ کرتے رہو۔ اس لیے وقت فرمادیا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کوروز انہ تازہ کرتے رہو۔ اس لیے وقت

مکتوبات ِامام ربانی مجدوالف ثافی شالهٔ میں ایک بہت خوبصورت بات کھی ہے، پڑھ کرلطف آگیا۔ دفتر دوم ، مکتوب سے سمیں فرماتے ہیں:

"اس فقیر کومسوس ہواہے کہ اگرتمام عالم کوبھی صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ (صدق دل ہے) پڑھ ایسے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو بھی

گغبائش ہے۔ بہت بڑی بات کسی ہے، تمام عالم کوصرون ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لینے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو بھی گنجائش ہے۔اللہ اکبر کمیرا! اور پر بھی مشہود ہوتا ہے (لینی پر کشف ہوا حضرت کو ،فر ماتے ہیں پر بھی مشہود ہواہے) کہ اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو اگرتمام عالم پر تقسیم کردیں تو ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہوں گی اور سب کو سیرا کردیں گی ۔''

کلے کی برکتیں سارے عالم کوسیراب کرسکتی ہیں۔

## اگر کلمه طبیبه نه هوتا توالله کی طرف راسته دکھائی نه دیتا

کتاب میداءومعا د (منها: ۴۹) میں امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی ﷺ نے ای کلمہ کے فضائل ککھے ہیں فرماتے ہیں کہ

''اگرکلمہ طیبہ لآالی آوالی نہ ہوتا تو بارگاہ قدس خداوندی جل سلطانہ کی طرف راہ کون دکھا تا؟ اور توحید کے چرے سے نقاب کون اٹھا تا؟ اور جنتوں کے درواز ہے کون کھولتا؟ (بلکہ آپ نے بیجی فرمایا کہ ) صفات بشرید کے پہاڑ اس'' لآ'' کے تیشہ کوکام میں لاکر ہی کھود ہے جاتے ہیں۔اور تعلقات کی بے شارد نیا ئیں اسی نفی کے تکرار کی برکت ہے منتقی ہوتی ہیں۔''

لینی اس کا کھانا، پینا،سونا، کم ہوجا تا ہے،اس کے اندرملکو تیہ آ حب آتی ہے۔ سجان اللہ! حضرت مجد دالف ٹائی ﷺ فرماتے ہیں کہ

''یمی کلمہ توہے جو تجلیات افعال سے (آدی کو) تجلیات ِ صفات تک لے جاتااور تجلیات ِ صفات سے تجلیات ِ ذات تک پہنچا تاہے۔''

حضرت مجدوصا حب مختلات سے منقول ہے کہ تمام جہاں کلمہ طیب کے مقابلہ میں اس طرح ہے جس طرح دریا کے سامنے قطرہ ہوتا ہے اور پیکلمہ شریف نبوت اور اور پیکلمہ شریف نبوت اور والایت کے تمام کمالات کا جامع ہے۔ پیکلمہ شریف نبوت اور والایت کے تمام کمالات کا جامع ہے۔ سبحان اللہ! مطلب بیکہ آگے پھر جینے بھی اسباق کھلتے ہیں، جسس میں کمالات والایت علیا، والایت کبرئی اور والایت انبیا ہیں۔ وہ سارے اسس کلمے کی کشرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ توکلہ طیبہ کاسبق لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، کشرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ توکلہ طیبہ کاسبق لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر کمالات نبوت اس برزیا دہ کھلتے ہیں۔

مکتوبات معصومید دفتر اول مکتوب ۱۳۵ میں لکھاہے کہ

اہل اللہ کے نزدیک مسلم ہے کہ باطن کو منور کرنے میں اس کلمہ مبارکہ سے زیادہ نفع وینے والی کوئی چیز نہیں ہے، صاحب استعداد سالک اس کلمہ کے پہلے جزو (رکز اللہ ) کے ساتھ مطلوب حقیق کے ماسوا کی نئی کرتا ہے اور اس کے دوسرے جزو (رالا اللہ ) کے ساتھ معبود برق کا اثبات کرتا ہے جو کہ تمام سلوک کا خلاصہ ہے۔

تا بجاروب لا نه رونی راه نرس در سرائے الا اللہ

''جب تک تولا کی جھاڑ و سے راستہ کوصاف نہیں کرے گا (اسوقت تک )الا

الله كى سرائے ميں نہيں پنچے گا''

دفتر دوم، مکتوب: ۲ م میں امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی شنته فرماتے ہیں کہ ' لاّ اِللهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ لَّرُسُولُ الله سیکلمہ طبیبہ طریقت وحقیقت اور شریعت پرمشمل ہے۔''

لعنى تينوں چيزيں طريقت، حقيقت، شريعت، تينوں اس كليے بيں جيں - سجان الله! اور فرماتے جيں كهانسان جب اس كلمه كوكرنا شروع كرتا ہے، تو لاَ إلله يه مقام طريقت ہے، اور إلَّا الله يه مقام حقيقت ہے، اور مُحَمَّدٌ لَّ رَّسُولُ الله يه مقام شريعت ہے۔

کلمہ نفی کوخلیل علیہ ایس نے بورا کیااورکلمہ اثبات حبیب سالیہ کا کی بعثت سے ممل ہوئے

اب اس سے آ گے ایک عجیب بات کہی ہے۔ سبحان اللہ! مکتو باستِ امام ربانی حضرت مجد دالف ثا فی شاہد فقر دوم ، مکتوب 9 ۔

''جاننا چاہیے کے کلم فی کو حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام نے پورا کیا تھا اور شرک کے دروازوں میں سے کوئی درواز وابیانہ میں چھوڑا جس کوآپ نے بندنہ کردیا ہو، اس لیے آپ انبیا علیم الصلوق والسلام کے امام قرار پائے اور پیشوابن گئے۔ کیونکہ اس دنیا میں کمال کی انتہاا سی نفی کے اتمام کے ساتھ وابستہ ہے اور کلم کم طیبہ کے کمالا سے کا ظہور یعنی اثبات آخرت کی زندگی پرموقوف ہے۔''

### 0(113)0000000000000000\\_J\\_1\\\1\\\0\0\0

اب یہ ایک نکتہ ہے کہ لاّ الله الله میں سے بید نیاسا لک کو صرف لاّ الله کے مال تک پہنچاتی ہے۔
کمال تک پہنچاتی ہے کہ نفی کا مل ہوجائے۔ اور اس میں سیدنا ابراہیم عَالِيْلِا سب سے
ممبر لے گئے۔ چنانچہ انھوں نے سب بتوں کو تو ڑد یا ﴿ فَجَعَلَهُ مَرْ جُدُلْدًا ﴾ (الانبیاء
ملا) پھراسباب کو تو ڑدیا جتی کہ عالم خلق کے جینے اسباب تھے، سب کو تو ڑدیا اور پھر
عالم ملکوت سے جرئیل عَالِیْلا ان کی مدوکر نے کے لیے آئے، ان کو بھی چو ٹردیا سبحان
اللہ، جریل عَالِیْلا سے اتنا ہو چھا کہ کیا اللہ جانت ہیں کہ میں اس حسال میں ہوں؟ تو
جرئیل عَالِیْلا نے کہا: ہاں فرمایا:

﴿حَسْبِيْ مِنْ سُوَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي ﴾

(مرقاة المفاتيح: ۱۵/۱۲۸، كشف الخفاء: ۱۱۳۲)

ک''اللہ کو جومیرے حال کا پیۃ ہے،اس لیے میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔'' سجان اللہ!اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس حال میں ہوں تو میں کیوں کسی سے مدو ماگوں؟اللہ کو بیہ بات اتنی بیاری گئی کہ رہے کریم نے فرمایا:

﴿ وَإِبْرُهِيْمَ الَّذِينَ وَفَى ﴾ (النجم: ٣٠)

میراابرا جیم بڑاوفا دار نگلا، وفا ہوتو ایس ہو، میراا برا جیم بڑاوفا دارتھا۔ تو لَدَّ إِلَّا لِلَّهِ مَا كِلَا اللهِ مِنْ عِين طاہر ہوسكتا ہے۔ لَا آلا لَهُ سے مقام شْفَی

مقصودہے۔اورانسان کامل فنی کرے،اپنی ذات کی،مخسلوق کی،اپنے ارادوں کی، تمناؤں کی،اسباب کی، ہرچیز کی فئی کرے حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے کہا جو پچھ دیکھا گیا،سنا گیااور جانا گیا، یہ بھی اللہ کاغیرہے، لا کلے کے نیچے لا کراس کی بھی نئی کردینی چاہیے۔تو کامل فنی، یہاس دنیا میں حاصل ہوسکتی ہے۔ یہ دنیا کے کمال کی انتہا البتہ اثبات کا کمال آخرت میں ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت میں رؤیت باری تعالی ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت میں رؤیت باری تعالی ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت میں رؤیت باری تعالی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اثبات کا کمال تو وہاں نصیب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اثبات کا کمال آخرت میں نصیب ہوگا۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صافیق ہے اس دنیا میں معراج پرتشریف لیے گئے، اور اللہ کے تحمیل محبوب سافیق ہے پر ہوئی ۔ کیا اور اثبات کے فیوضات کو لے کر آئے تو آلا اللہ کی تحمیل محبوب سافیق پر ہوئی ۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ لکر آلے تی تحمیل حضرت ابر اہیم علیق پر ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق پر ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق پر ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق بر ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی، اور الله کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی۔ اللہ کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی۔ اللہ کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی۔ اللہ کی تحمیل اللہ کے محبوب سافیق ہوئی تھی۔ اللہ کی تحمیل کی

خلاصة كلام يہ كہ جب حضرت خاتم الرسل عليه و السلم السب الصلوات والتسليمات اس و نيا ميں رويت حق جل وعلا سے (شب معراج مسيں) مشرف ہوئے تو آپ مال اللہ كالے كم كم طيبہ كروا اثبات الاً اللہ كالات سے بھى اس و نيا ميں بہت بڑا حصہ پاليا - کہا جا سكتا ہے كہ كمكم اثبات اس و نيا كے انداز ہے كمطابق آپ عليه و عسلى آلد الصلاة قابات اس و نيا كے انداز ہے كے مطابق آپ عليه و عسلى آلد الصلاة و السلام كى بعثت (تشريف آورى) سے كامل و كمل ہو گيا اوراى وجہ سے معنى ہو كتے ہيں كہ تحلى ذات كوآپ مال اللہ اللہ كے وعدہ پر موقوف كرتے ميں اس و نيا ميں ثابت كرتے ہيں اور دوسرول كے ليے آخرت كے وعدہ پر موقوف كرتے ہيں۔

تو باقی انبیا کو بخلی کا دعده آخرت میں اور اللہ کے حبیب سٹانٹھ کا ہے کہ اسی دنیا میں ملی ،معراج کے ذریعے سے سبحان اللہ!

مكتوبات معصوميد دفتر دوم مكتوب 22 مين حفزت خواجه معصوم عين فرمات بين

اس کلمہ طیبہ کا پہلا جزو (لعنی آؤل ہے) حق جل وعلا کے ماسوا کی نفی کرتا ہے اور وجو دِبشریت کے پہاڑوں کو جڑ سے اُ کھا ڈویتا ہے اور اسس کا دوسرا جزو (یعنی إلّا الله) معبودِ برق کا اثبات کرتا ہے جو کہ سیر وسلوک کا حاصل اور فنا اور بقا کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے برابر کوئی آرز ونہیں ہے کہ کوئی خض کسی گوشہ میں تنہا ہوا وروہ اس مبارک کلم ہے سے تر زبان رہے، اور اس کے اسرار کے سمندروں سے سیر اب وشاداب ہوتا رہے، مطلوب کی کھڑی کھلی ہوئی ہے اور مقصود کی طرف راستہ ظاہر ہوگیا ہے مطلوب کی کھڑی کھلی ہوئی ہے اور مقصود کی طرف راستہ ظاہر ہوگیا ہے امیروار ہیں۔

اميدرگھنی چا ہيےاورکلمہ کا ذکر کرنا چا ہيے تا کہ اللّٰدرب العزت بميں بھی پيغمت عطافر مائيں ۔

ہمارے سلسلہ عالیہ کے اسباق کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے لطائف۔
پراللہ اللہ کاذکر ہوتا ہے، تو اس میں ماسوی کی نفی تو ہوجاتی ہے۔ گر ذکر کے اثرات تو
طبیعت میں ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کا اثبات جوکرتا ہے، اللہ ..... اللہ .... اللہ .... اللہ اب کی
طرف دھیان نہیں لیکن اللہ کی طرف تو دھیان ہے نا؟ ، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ ہمارے
ہزرگوں نے کہا کہ اگر چیتم نے ماسوا کی نفی کردی ، لیکن جوا پنے اندر اللہ دکے ذکر کا
احساس ہے، یہ بھی تو ماسوا ہے، یہ اللہ تو نہیں ہے نا؟ البذا اس کی بھی نفی کرو! لبذا تہلیل کا
سبق اس کے بعدلائے، تاکہ انسان کے من میں جھا ٹرو چرجائے، ہرکیفیت منتم

# @\\(\begin{array}\) \(\partial \times \times

اب اس کی مثال یوں سیجھے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا گر
اس کوذکر سے فائدہ ہوہی نہیں رہا تھا۔ بہت کوشش کی ، بہت وقت گزارا، مخلص تھا، گر
ذکر سے طبیعت کی مناسبت ہی نہیں ہورہی تھی کافی عرصہ کے بعداس نے کہا کہ
حضرت! میں نے اتناوقت گزارا، میں سنورنا چاہتا ہوں ، میری رہنمائی فرما مکیں۔ بید
مشائخ بہت عکیم اور دانا ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤساری و نیا
مشائخ بہت عکیم اور دانا ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤساری و نیا
میں سب سے زیادہ محبت تہمیں کس سے ہے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ اچھی قتم کی کوئی
سینس ہوتو مجھے بہت اچھی گتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا! آج کے بعداییا مراقبہ
کیا کرو کہ جین خود بچھنس ہوں۔ بھی انتہیں بھینس ہوں۔ وہ تو بڑاخوش ہوگیا کہ بھینس سے بارے میں ہروقت سوچوں گا، خیال
رہے گا۔

چنا نچاس نے مراقبہ کرنا شروع کردیا۔ پچھ دن مراقبہ کرتارہا تواس کواستغراق کی کیفیت حاصل ہوگئی، بچینس کے تصور میں ڈوبا ہوتا تھا۔ باقی سالکین بڑے جیران کہ حضرت نے اس کو بھینس کا مراقبہ بتایا ہے، بیکیا بات ہوئی؟ اس دیہاتی کی سید کیفیت ہوگئی کہ ایک مرتبہ وہ کمرے کے اندر کھڑا تھا تو حضرت نے اس کو بلایا کہ آپ ادھر آؤ، تو وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ میں کیے آؤں دروازے میں میرے سینگ اسکتے ہوں۔ اب اس کو بھینس کے خیال کا اس قدر غلبہ ہوگیا تھا کہ بچارہ بھینس کا تصور کرتے خود ہی بھینس بن گیا۔ کہتا ہے کہ میں کیے آؤں میرے تو خود سینگ اسکتے کرتے خود ہی بھینس بن گیا۔ کہتا ہے کہ میں کیے آؤں میرے تو خود سینگ اس بیس حضرت نے فر مایا: الحمد للہ! ما سواسے اس کونی نصیب ہوگی، اب ہم اس بھینس کو فری گئے۔ تواس کو کی نفی سے بھی ہوگی، اب ہم اس بھینس کو فری گئے۔ تواس کو کی نفی نصیب ہوجائے گی۔ ہمارے حضرات ما سواسے انسان کو

www.besturdubooks.net

کاٹ کے اللہ کے ذکر پر لاتے ہیں، اور پھریہ جو کیفیتیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں، اس پر بھی لآالة کا جماڑو پھرا کرنٹی کامل کا مرتبہ عطافر مادیتے ہیں۔ سجان اللہ۔

جو کچھود میکھا گیا،سنا گیااور سمجھا گیا،کلمہ لائے سے اس کی نفی کرو چنانچ مکتوبات حضرت مجد دالف ٹائی ﷺ کی دفتر اول مکتوب ۲۷۲ میں نقل ہے کہ

حضرت خواجہ بہا وَالدین نقشبند بناری ﷺ فرماتے ہیں کہ' جو پچھ دیکھا گیا، لینی آنکھوں سے دیکھا، کشف کی نظر سے ، پاسنا گیا اور پااپنی عقل سے جانا سمجھا گیا (بہ بہت خوبصورت بات کہی ہے، سلوک کے لیے توبہ بنیا دی فقرہ ہے کہ جو پچھ دیکھا گیا، سنا گیا اور جانا گسیا،) وہ سب اس کا ( یعنی اللّٰد کا ) غیر ہے، کلمہ کا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ لاکی تلوار چلا کراس کی بھی نفی کردو۔ چنا نچی آٹھواں سبق اور نواں سبق جہلیل لیعنی نفی کا سبق ہے۔

اسى مكتوب ميں حضرت مجد دالف ثاني ميك فرماتے ہيں كه:

'' حضرت خواجہ قدس سرہ کے اس کلام نے مجھ کواس شہود سے نکالا اور مشاہدہ ومعائد کی گرفتاریوں سے نجات بخشی اور میرے اسباب (ہستی) کوعلم سے جہل کی طرف اور معرفت سے جیرت کی طرف لے گیا۔ جَوَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کے خور البحر اور معرفت ہے۔''

كتوبات معصوميد وفتر اول مكتوب ١٣٢ مين كهاب كدايك شخص نے دريافت

''کلمہ طیب نفی ا ثبات کے تکرار کے وقت کلمہ مبار کہ چھر رسول اللہ کو بھی اس کے ساتھ ملائے یا نہ ملائے ، اور اگر ملائے تو کمتی مرتبہ کے بعب ملائے ؟ جواب: (کتنی ) مرتبہ کا کوئی تعین نہیں ہے ہردس، یا ہیں، یا ہر پچاس، یا سو، کے بعد ملائیں اور اس کلمہ کے تکرار سے اپنے مقاصد اور ارادوں کی نفی کریں تا کہ اپنے ارادوں سے پوری طرح خالی ہوجا ئیں اور واحد حقیق ومطلب تحقیق کے سوا کچھ تصود نہ رکھیں، اپنی مراد تلاش کرنا بندگی کے مقام کے لائی نہیں ہے۔مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو پچھ تسیر ا

عجیب بات کہی ہے! مشائخ نے فر ما یا کہ جو تیرانقصود ہے وہ ہی تیرامعسبود ہے۔ تواس لیےاراد ہے ختم کر دیں ، اپنے ارادوں کی نفی کریں ، جھے پچھٹییں چاہیے، کامل نفی ہو۔اس لیے ہمارے مشائخ فر ماتے تھے :

" خدا وندامقصو دمن تو كى ورضاء تو"

ا سے اللّٰدتو ہی میرامقصود ہے اور تیری رضا میرامقصود ہے۔ کمتو بات معصومیروفتر دوم کمتو ب ۹ سا میں فر ماتے ہیں کہ

کلمہ نفی وا ثبات جو کہ کلمہ تو حید ہے دوسرے فائدے رکھتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے اور متفرق تعلقات کا جو کہ بشریت کے لوازم سے ہیں از المہ کرتا ہے بلکہ وجو دِبشریت کوبڑ سے اکھاڑتا ہے اور فنا تک پہنچا تا ہے اور بقا تک رہنمائی کرتا ہے اور فل سے اصل تک لے جاتا ہے اور اصل

ے دوسری اصل تک اوراس اصل سے تیسری، چوتھی اور پانچویں اصل تک (اور)الا ماشاءاللہ (جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے) تحقق کردیتا ہے۔

توکلمہ کا ذکر فنا اور بقائے ورواز ہے کھولتا ہے۔ اسی لیے ہمار ہے مشائخ نے پہلے اسم ذات کے اسباق رکھے، پھر کلمے کا سبق رکھا، تا کہ گنا ہ ختم ہوں اور معصیت سے جان چھوٹے ۔ اور یہ چونکہ ماسوا کی کا مل نفی کر دیتا ہے لہٰذا اس بندے کے او پر فنا کے درواز سے کھول دیتا ہے، چنا نچے ہلیل کے بعد کا سبق فنا کا سبق ہے، اس کو مسرا قبہ احدیت کہتے ہیں۔ اس سلوک کو ہجھنا کہنا آسان ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے مشائخ نے اس سلوک کو کھول کھول کو بیان کر دیا ہے۔

شاہ غلام علی و ہلوی پیشائیہ کے ملفوظات میں ہے کہ لآلے اللہ او پڑھنے کی نیت جیسی ہووییا ہی فیض ماتا ہے۔ کہ اگر تواس کو کلمہ کی نیت سے پڑھیں ، تو پھرانسان کوول کی صفائی کا فیض ماتا ہے۔ اور یہ لآلے کہ الَّد الله قرآن کی آیت بھی تو ہے، تو فر ماتے ہیں کہ آیت کی نیت سے پڑھیں تو مخلف انوارات وار دہوں گے۔ اس لیے لآلے لله کوکس نیت سے پڑھ رہے ہیں ، پیضروری ہے۔ واقعی اگرقرآن کی آیت بچھ کر پڑھ رہے ہیں ، پیضروری نیت سے پڑھ رہے ہیں ، پیضروری کے نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھرا ترات اس

مقامات مظہری میں لکھا ہے کہ نفی اثبات کے ذکر کی ورزش سے بشری صفات کم ہوجاتی ہیں۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہربری عادت کا جدا جدا تکرارکلمہ طیبہ لاسے چند روز تک نفی کرے اور اس کی جگہ خدا کی محبت ثابت کرے یہاں تک کہوہ

بری خصلت زائل ہوجائے ۔نفسانی خواہش کے برعکس مقامات سلوک عاصل کرناچاہیے ممکن ہے کہ بری خصلتیں نیک اوصاف میں تبدیل ہوجا عیں۔

یعنی جو گناہ ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر لاؔ اِللّٰہ اِللّٰہ ُ کا ذکر کرے تا کہ اللّٰہ پاک اس گناہ سے نحات عطافر ما دیں۔

# نفی اثبات افضل ہے یانفلی عبادتیں؟

مکتوبات حضرت مجدد الف ٹائی میشاند وفتر سوم مکتوب ۱۲ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی میشاند سے پوچھاتھا کہ میں ذکر زیادہ کروں یانفل نمازیں پڑھوں یا قرآن کی تلاوت زیادہ کروں؟ تو اس دلچسپ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

آپ نے دریافت کیا ہے کہ ذکر نفی واثبات (اَدِّالا الله) تلاوت قرآن اور نماز میں طول قیام، ان تینوں میں کوئی چیز بہتر ہے؟ (جواب) ذکر نفی واثبات وضو کی طرح ہے جو نماز کے لیے شرط ہے ۔ کہ جب تک طہارت درست نہ ہونماز کا شروع کرنامنع ہے، اسی طرح جب تک نفی کا معاملہ انجام تک نہ بی جائے اس وقت تک فراکض وواجبات اور سنن کے علاوہ جو کچر بھی نفی عبادات کریں سب وبال میں داخل ہیں ۔ پہلے اپنے مرض کو دور کرنا چاہیے جو کہ ذکر نفی واثبات پر وابستہ ہے اس کے بعد دوسری عبادات وحسنات میں مشغول ہونا چاہیے جو کہ بدن کے لیے

صالح غذا کی طرح ہیں، مرض کے دور ہونے سے پہلے جوغذ ابھی کھائیں وہ فاسدومفسد ہوگی۔

سبحان اللہ! عجیب بات کھی ہے! فرماتے ہیں کہ ذکر نفی وا ثبات وضو کی طرح ہے جونماز کے لیے شرط ہے۔ بھنی! وضو کر و گے تو تلاوت بھی کرسکو گے اورنم نازبھی پڑھ سکو گے۔ فرماتے ہیں یماری دورنہ ہوئی توجتیٰ بھی اچھی غذا میں کھاتے رہیں الٹا نقصان ہی پہنچا میں گی۔ اسی لیے جب من صاف نہ ہوا، کوئی بھی تسیح پڑھیں ،نفسل پڑھیں ،انسان کوفائد وہیں ہوگا، بہلے من صاف کرو۔

كمتوبات معصوميد دفتر سوم كمتوب ١٤ ميں فرماتے بيں كه

' کلمه طیب لاّ اِللهٔ گالیک بزارسے پانچ بزارتک جس قدر ہوسکے کرارکریں، تمام صوفیه اس بات پر متفق ہیں کہ باطن کومنورکرنے میں یہ کلمه ذکر قلبی کی مانند بہت مفید ہے اور اشغال ومرا قباسی باطن جو ممارے طریقے میں معمول و مشہور ہیں صحبت وحاضری سے تعمل رکھتے ہیں۔''

كتوبات معصوميد دفتر اول ، كمتوب ١٣٤ ميس فرمات بين كه

آخری دونوں ولا تیوں (ولا یت بکری وغلیا ) کے حاصل کرنے میں نفی اثبات کا زبان کے ساتھ ذکر کرنا (تہلیل لسانی ) ہے اور جو کمالات مرتبۂ نبوت کے ساتھ وابستہ بین ان کے حصول میں مدد دینے والی چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نمازیں پڑھنا بالخصوص فرض نمازیں پڑھناہے۔

ولا يت صغرى سولهوي سبق تك حاصل موجاتى ہے۔اس كے بعد پھرولايہ

کبری آتی ہے اور پھر ولایت علیا آتی ہے۔ توفر ماتے ہیں کہ ولایت علیا اور ولایت کبریٰ میں توکلمہ کا ور دزیادہ فائدہ دیتا ہے، اس کے اوپر جو کمالات نبوت اور کمالات رسالت کے اسباق ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت اور نماز کی کثرت انسان کوزیادہ فائدہ دیتی ہیں۔

## نفى اثبات كاطريقه اورتعداد

اس ذکرِ نفی وا ثبات کا طریقهٔ خواجهٔ معصوم محاللهٔ کے مکتوبات دفتر دوم مکتوب ۱۱۳ میں کھاہے کہ

''اس کا طریقه بدے کہ زبان کو تالو سے لگائے اور سانس کو ناف کے نیچرو کے اور کلمہ ؑ لاکوناف سے کھنچے اور سر کے وسط تک پہنچیائے اور الله كووسط سے دائيں كندھے برلائے اور إلَّا الله كو دائيں کندھے سے دل صنوبری پرجو ہائیں پہلومیں واقع ہے لائے ،اس مجموعہ كأنقش لائےمعكوس كىصورت ير ہوجا تا ہےا دران كلمات كوايك مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا خیال کے ساتھ ہونا چاہیے اور اعضا اور سانس کوحرکت نہ دے اور سانس ناف کے نیچے رکار ہے اور سانسس کو جب تک روک سکے اس کلمہ کو کہتا رہے لیکن ہرسانس میں طاق عدد کیے جفت نه کچے،اسی لیےاس ذکر کووقو ف عددی کہتے ہیں اور جب سانس میں تنگی محسوس ہواس کو چھوڑ دے اس کے بعد پھرسانس رو کے اور سابقیہ طریقوں کےمطابق ذکر مذکور کیے پھراسی طرح کریے پھراسی طب رح کرے(اور) پھراسی طرح کرے۔''

مكتوبات معصوميد وفتر دوم مكتوب ٣٣ مين فرمات بين:

''اورذ کرنفی وا ثبات کی تعداد ووقت معین نہیں ہے جس وقت حپ ہے
کر ہے اور جب تک سانس (روکنا) ساتھ و سے کہتار ہے خواہ کسی عدو
تک پنچ کیکن طاق کیے جفت نہ کیے اور اسی وجہ سے اس ذکر کو وقو نیے
عددی کہتے ہیں اور اگر کسی وقت حبسِ دم (سانس روکنا) نہ کرسکے تو حبسِ
دم کے بغیر کے کیونکہ حبس دم لازمی شرطنہیں ہے۔''

تو سانس کاروکنااس سبق کی شرط نہیں ہے۔ اب آگر کسی آدمی کوسانس کی بیاری ہے، وہ تو لمباسانس نہیں روک سکتا۔ سانس کے ساتھ اس کو ذکر کرے۔ مشائخ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فر ما یا کہ جس دم کے بغیر کرے کیونکہ جسب دم شرط نہیں ہے۔ اس ذکر پر اس قدر مداومت کریں کہ سینہ کی وسعت میں حق سبحا نہ ک سوا کوئی اور مراو سوا کوئی مراد ومقصود ندر ہے۔ اور اس تعالیٰ شانہ کے مقصود ہونے کے سوا کوئی اور مراو نہ بہتا کہ بندگی کی حقیقت ظاہر ہوجائے عبدیت کا مقام ملتا ہے۔ لہذا یہاں پر آگر کہ سب بار مال ختم ہوجائے ہیں۔

اس لیے اگر تھے طریقے سے لطائف کے اسباق کیے ہوں ، اور تھے طریقے سے تہلیل کاسبق کرے ، تو تمام نفسانی محبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جو تحض میہ کیے کہ میر سے اس اس کا مطلب میہ ہے کہ سبق سے فائدہ ہی نہمیں ہوا ، دوبارہ سبق سٹروع کرنا کیا مطلب میہ ہے کہ سبق سے فائدہ ہی نہمیں ہوا ، دوبارہ سبق سٹروع کرنا تو یہ ہے چاہیے۔ صرف اسباق بڑھنے سے تو انسان کا سلوک طے نہیں ہوسکا۔ ویکھنا تو یہ ہے کہ بیاری ختم ہوئی کہ نہیں جہلیل کے سبق پر پہنچے ہوئے ، تمام مرادین ختم ہوجب اتی

ہیں۔ جبساری مرادین ختم ہوگئیں تونفسانی تعلقات سے نجات مل گئی۔ حضرت خواجہ معصوم میں ختر دوم ، مکتوب ۳۲ میں فرماتے ہیں: میرے مخدوم! آپ نے بہت محنت کی ہے، حق تعالیٰ اس پرانژ مرتب فرمائے ، اگر آپ تکلف کے بغیراضا فہ کرسکتے ہیں تواصف فہ کریں بعض دوست اس سے زیادہ کہتے ہیں۔

ایک صاحب نے لکھاتھا کہ میں ایک سانس میں تبلیل ایک سوم تبہ کرتا ہوں تو کیا ہے کا فی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بہت ہے اوراگرزیا دہ ہوسکتا ہے تو اور بھی زیا دہ کریں۔
شاہ ولی اللہ محدث دبلوی شائلہ کے والد تو ایک سانس میں (۲۰۰) مرتبہ کہا کرتے تھے، اور ماشاء اللہ ہمارے نو جوانوں سے اکیس مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں محنت نہیں کرتے اور خود بخو دتو یہ فیت ملی نہیں محنت سے ملتی ہے۔ کرنے والے تو ایک سانس میں چالیس مرتبہ ،ستر مرتبہ، سوم رتبہ آسانی سے کر لیتے ہیں، جوانی میں کرنا مظہر جان جانا گوائلہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے۔ بلکہ حضرت مرز امظہر جان جانا گوائلہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ روز اندسانس بند کرے جیس دم تین سوم رتبہ کرے۔ تین سوم رتبہ! سنے ، مقا ما سے مظہری میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ

'' حبس نفس نے فی وا ثبات کا ذکر تین سو بار سے کم کیا جائے تو اسس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔''

یہ حضرت مرز امظہر جان جانال ﷺ فرماتے ہیں۔اس کامطلب بیہ دوا کہ ہم دوائی پورے طریقے سے نہیں کھاتے للہٰذامعصیت کی ہیں۔اری سے کیسے حبان چھوٹے ؟ دوستو! آج ہم نے آپ کومنزل کا نشان بتادیا، ہم نہیں پہنچ سکے توممکن ہے ﴿وَاحِرُدَعُونَاآنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَّمِينَ





# مراقبه احديت ..... فكركا يبهلاسبق

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( السَّبِيتِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿ وَلَذِي كُو اللَّهِ آكْبَرُ ﴾ ( السَّبِيتِ: 45 ) سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ أَو سَلَمُ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ أَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ أَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّم

### کا ئنات میں سب سے زیادہ وزن اللہ کے نام کا

سلسلہ عالیہ نقش بند ہیکا سلوک تین حصوں میں نقسیم ہے۔ پہلا حصہ لطائف پراللہ کے نام کاذکرکرنا، جس کوذکر اسم ذات کہتے ہیں۔ کہ میرادل اللہ اللہ اللہ اللہ حکہ سر رہا ہے۔ پہلے لطیفے کے بعد دوسرے میں، حتی کہ ساتوں لطیفوں میں ذکر اسم ذات کیا جاتا ہے، اس سے انوار و برکا ۔ آتے ہیں۔ اللہ رب العز ۔ کانام بڑی برکتوں والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ سجان اللہ پڑھنے سے آ دھا میزان بھر جاتا ہے، الجمد للہ

کہنے سے پورامیزان بھرجا تا ہے، تو بیانے وزنی کلب سے ہیں۔اور جوکلمہ طیبہ ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نناوے دفتر گناہوں کے ایک طرف ہوں گے،اورایک کلمہ طیبہ دوسری طرف ہوگا،اورکلمہ طیب والا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔

اورایک چیز کلمہ سے بھی زیادہ بھاری ہے، اس کواسم ذات کہتے ہیں۔اللہ کا نام سبعان اللہ! کا نئات میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہے۔ اتی برکستیں ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ اللہ کو بیتھم دیا ہوا ہے کہ جبتم میر کے کسی بندہ کی زبان سے اللہ کا نام سنو توصور پھو کنے والے عمل کو چالیس سال کے لیے مؤثر کردو۔ چنا نچی آخری بندہ جب اللہ کا لفظ کہے گا، اس کے بھی چالیس سال کے بعد قیامت قائم ہوگی ۔مشائ نے کھا ہے کہ اگر اللہ کی نام میں اتی قوت ہے کہ قیامت قائم ہوگی ۔مشائ نے کھا ہے کہ اگر اللہ کی نام میں اتی قوت ہے کہ قیامت مقابلے میں کیا حیثیتیں اس کے جیسی مصیبت کو چالیس سال موخر کر دویتا ہے، تو انسان کی زندگی کی مصیبتیں اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ بیاللہ کا نام ان مصیبتوں کو بھی مؤخر کر سکتا ہے لیکن مقابلے میں ساجا ہے۔ اللہ دل میں آجا ہے۔ اللہ دل میں ساجا ہے۔ اللہ دل میں آجا ہے۔ اللہ دل میں ساجا ہے۔ اللہ دل میں سے ابیانا میں ہوتی ہے۔ ۔ میں کتا پیارانا م ہے ابیانا میں لینے سے دل میں ساجا ہے۔ اللہ دل میں ہوتی ہے۔ ۔ ۔

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے ہوسے میری زبان کے لیے اس لیے تواس نام کوہم باربار لیتے ہیں۔ ۔ ہم رئیس گے گر چہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاش ہیں تمہارے نام کے

محبوب کا نام سنتے ہی تڑپ جا نامجت کی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں کو بچ سے مجبت ہوتی ہے۔ اگر بالفرض مال نینچ کی منزل پیٹماز پڑھ رہی ہوا وراو پر کی منزل پداس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں کوئماز میں پیتہ چل جا تا ہے کہ میر سے بیٹے کو کسی نے پیکارا ہے۔ جہاں محبت ہوو ہاں محبوب کا نام محب کو کھیٹچتا ہے۔ مومن بھی اللہ کے نام سے اسی طرح کھنچتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ مومن کی پیچان ہیں ہے کہ:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الانفال:٢)

جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل گڑ گڑ اتے ہیں، ان کے دل مجلتے ہیں ۔ اللہ اکبر! ۔ تو اللہ کا نام س کر سالک کے دل پر ایک عجیب کیفیہ۔۔۔ ہوتی ہے۔

ایک صاحب نے مجنول کو اپنے حال میں مت بیٹے امواد یکھا۔اس نے زور سے پکارا، مجنول مجنول مجنول کو ایکن مجنول کو پروائی نہ ہوئی، وہ بڑا جیران کہ یہ بجیب خیالوں میں گم ہے کہ اپنے نام سے بھی متوجہ نہیں ہورہا تو اس کے دل میں دوسسرا خیال آیا، کہنے لگا: ہاں اب جھے پنہ چل گیا کہ کسے متوجہ ہوتا ہے، تو پہلے تو جی چیخ کے مجنول مجنول کہ رہاتھا، ذراقریب ہو کے اس نے کان میں کہا، کیا گیا ۔ تو محب نول صاحب فوراً متوجہ ہوئے ۔ اس لیے کہ لیل کے نام کے اندر چاہست تھی، محبت میں کھی، شش تھی، اس نے توجہ کو کھنچ کیا ۔ ایسے بی مومن کے دل میں اللہ کے نام کے اس تھی اور اللہ کا نام سی کرمومن ترک ہو جا تا ہے۔ ساتھ اور اللہ کا ذات کے ساتھ حجب ہوتی ہے تو اللہ کا نام سی کرمومن ترک ہو جا تا ہے۔

### ذكركا تيسراطريقه .....فكر:

سلوک کا پہلاحصہ وہ سات اسباق ہیں جواللّٰہ کے نام کے ذکر سے طے ہوتے ہیں، مگراس کوزبان سے نہیں پڑھاجاتا بلکہ اس کو دھیان میں سناجاتا ہے۔ گویا کہ دل پڑھ رہا ہے، میں من رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ بندے کو یہ کیفیت واضح محسوس ہونا شروع ہوجاتی ہے، اللہ اللہ کا اس کوا دراک ہوجاتا ہے۔ سلوک کے دوسرے جھے میں تہلیل کے اسباق ہیں۔ ان میں لا اللہ الا اللہ پڑھنے سے ترتی ہوتی ہے، بندے کا دل منور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق لا اللہ پڑھنا ایمان کو تازہ کر ویتا ہے، سید کونور سے ہمر دیتا ہے تہلیل کے سبق سے سالک کے بہت سے روحانی مقامات طے ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد تیسرا طریقته کیا درشر وع ہوتا ہے، اس کونکر کہتے ہیں۔

اردوزبان میں فکرسوچ کو کہتے ہیں۔ ذکرالگ چیز ہے، ڈکرالگ چیز ہے، دونوں
ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ فکر کے مراقبے میں انسان نے ذکر نہیں کرنا ہوتا، صرف
ایک سوچ دل میں رکھ کر میٹھ جانا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ اس کے جم ہے۔ اثر انداز
ہوتی ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ آپ کھانے کی حالت میں دونوں پاؤں پداگڑوں
ہیٹھیں تو آ دھا گھنٹ بیٹھ کے کھانا کھانے سے پہنیٹیں ہوتا لیکن بیت الخلا میں اکڑوں
ہیٹھیں تو ای وقت جم سے پیٹاب پاخانہ کا احساری ہوتا ہے۔ غور کریں! دونوں
صورتوں میں فرق کیا تھا؟ فکر کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا۔ کھانے پہسوچ ٹہیں تھی توجم
پیاڑات مرتب ہوئے۔ بیت الخلا میں قضائے حاجت کی سوچ تھی ، جم ہے۔
ارا ات مرتب ہوئے۔ بایت ہوا کہ سوچ سے جم کے او پرا اثر ات مرتب ہوئے۔

### 

ہیں۔ای طرح کوئی سالک دل میں فیفن آنے کی نیت لے کے بیٹھ جائے ،تواس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کااس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

جمارے مشائخ کے پاس اس کی دلیل ہے۔ ایک حدیث قدی میں اللہ رہے۔ العزت نے فرمایا:

((اَکَاعِنْدَظَقِّ عَنْدِی تَی بِیْ)) (ابن ماجه:۳۸۲)

''میں بندے کے ساتھاں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں''
اب جب ایک بندہ اپنے دل میں گمان لے کے بیٹھا کہ نور آر ہا ہے، میرے دل میں سار ہاہے، میرے دل کی ظلمت دھل رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہدر ہا ہے۔ تو حدیث قدی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما ئیں گے۔ ایک اور حدیث ممارکہ ہے کہ،

((وَإِثِّمَالِكُلِّ الْمُرِثِيِّ مَّالَوَى)) (بخاری:۱/۱) ''اور بنده کوون ملتاہے جواس کی نیت ہوتی ہے''

ا بھی تک تو ہم نے اس حدیث پاک کے ظاہر مطلب کو ہمجھا کہ نظل نمازوں میں بہت ساری نیتوں کو جمع کرلیں گے تو سب کا ٹو اب ل جائے گا، وہ بھی بالکل شکیک بات ہے۔ مگر مشائخ صوفیہ نے کہا، جب مراقبہ کرتے ہوئے سالک کوئی نیت لے کر بیٹھتا ہے، وَ إِنَّمَ الْحِکْلِ الْمَرِیْقِ مَّا اَوْتِی ،اس کو وہی ملتا ہے جو نیت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے ہر چیز کی بنیا وقر آن پاک اور حدیث مبار کہ سے لی ہے۔ سبحان اللہ!

www.besturdubooks.net

### مراقبه احديت .....فكركا يبهلاسبق

تہلیل کے بعد فکر کا پہلاسبق ہے،اس کو''مراقبہُ احسدیہ '' کہتے ہیں۔ ''احدیت'' احد (ایک ) سے ہے،اس میں صرف فیض وار د ہونے کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔نیت یوں کرتے ہیں:

' وفیض می آئیداز ذاتے کہ مجتمع جمیع صفات و کمالات است ومُنَرَّ واز ہر نقصان وز وال،مور فیض لطیفہ قلب من است''

''میرےلطیفہ' قلب پراس ذات والاصفات سے فیض آرہاہے جو تسام کمالات اورخوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے منزہ و پاک ہے اوراسم مبارک اللّٰد کامسٹی ہے اور مور فیض میر الطیفہ قلب ہے۔''

جس پرنور دار د ہور ہا ہو،اس جگہ کومور د کہتے ہیں ۔ تو بیڈیفن ، دل پر دار د ہور ہا ہوتا ہے۔

جب سالک نے بیزیت کی اور بیٹھ گیا تواس فکر کے ذریعہ سے سالک کی ترقی شروع ہوجاتی ہے۔کیا عجیب شان ہے اللّٰہ کی کہ بندے نے فقط ایک نیت کی تواس نیت کی وجہ سے اس کونو رمانا شروع ہو گیا۔واہ میر سے مولا تیرا کتا بڑا کرم ہے کہ فقط نیت پرفیض ملنا شروع ہو گیا۔اس لیے بے فکر سب سے افضل عمل ہے۔

جولوگ اللہ کی قدرت کے مظاہراوراس کی عکمتوں کے عائب کے متعلق سوپنے ہیں اس سے اللہ جل شانہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جولوگ اللہ کی مطوقات میں فور وفکر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اُولُو الْاکْلِیّاب یعن عظمند فرمایا ہے۔ چنا نچہ نی علیتِیا نے اللہ کی ذات میں غور وفکر کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ وراء الوراء ہے،

سوچ سے بالاتر ہے۔ سوچ کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے اندراللہ کی حقیقت کو ساکے۔ سنار کے تراز و سے کوہ ہمالیہ کوئییں تو لا جاسکتا ، اسی طرح انسان کی عقل بھی اللہ کو سیجھنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے حدیث میں فر ما یا کہتم صرف محسلوقات میں غور کرو۔ فضائلِ ذکر میں شیخ الحدیث مولا نازکر یکھ اللہ نقل کرتے ہیں کہ

"امام غزالی شاشت نے لکھا ہے کہ غور وفکر کو افضل عبادات اس لیے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں ۔ دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت اس لئے کہ غور وسنکر معرفت کی کنجی ہے۔ دوسری اللہ کی محبت کہ فکر پر میر مرتب ہوتی ہے۔ یہی غور وفکر ہے جس کوصوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ "

اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ملتی ہے کہ انسان اس متیجہ پر پہونچتا ہے کہ واقعی اسس کا ئنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور پھر اللہ کی نعتوں کودیکھتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے غور وقکر سے معرفت کا پیدا ہونا اور، محبت کا پیدا ہونا ہم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔

## احادیث مبارکه میں غور وفکر کے فضائل

چنانچة قرآن مجيداورا حاديث مباركه يغور وفكر كفضائل من ليجيه:

و حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر پائیشهٔ فضائلِ ذکر میں ایک حسدیث مبار کنقل کرتے ہیں کہ سیدہ عاکثہ صدیقہ فی اللہ عافر ماتی ہیں:

ایک مرتبہ (نبی علیہ السلام ) رات کوتشریف لائے۔میرے بسترے پر

و فضائل ذکر میں ایک اور روایت ہے کہ عامرین قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ '' میں نے صحابہ کرام شخائش سے سنا ہے ایک سے دو سے تین سے نہیں (بلکدان سے زیادہ سے سنا ہے ) کہ ایمان کی روثنی اور ایمان کا نور غور وفکر ہے۔''

سجان الله بمیں توسندل گئی کہ استے سار ہے صحابہ تن اُلڈائر نے فرمایا کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نورغور وفکر میں ہے۔ ثابت ہوا کہ اگر مراقبہ میں کوئی غور وفکر کی نیت سے بیٹے گاتو اس کے ایمان کونور ملے گا، جلا ملے گی، اس کا سینہ مور ہوگا، یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہور ہاہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نورغور وفکر میں ہے۔ جو نہ پاک میں جہ دیں بنہ طلفان سے نقل میں سے

🥸 فضائلِ ذکر میں حضرت انس کاٹھنا سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ

''ایک ساعت کاغوران چیزوں میں اٹی سال کی عبادت سے افضسل ہے۔''

اب بتائیں ای سال کی عبادت تو لیلۃ القدر والی بات بن گئی ہے، سبحان اللہ! حضرت انس ڈالٹنڈ فر مار ہے ہیں کہ ایک ساعت کاغوراسی سال کی عبادت سے افضل ہے۔

اُم دردا ﷺ کے سے کے بوچی کہ ابودرداء ؓ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا:غور وفکر

ان کی افضل ترین عبادت تھی۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غور وفکر میں بیٹے ہوں گے، توای کوقو مراقبہ کہتے ہیں۔ چاہے کھی آگھ سے بیٹے بیں۔ چاہے کھی آگھ سے بیٹے بیں۔ اب اگر کوئی کج فہم میسوچ کہ دورصحا بہیں مراقبہ نہیں ہوتا تھا، میک مورسے آگیا؟ تو پھریک کہیں گے کہ یہ بندہ یا تو جامل ہے یا پھر مجامل ہے، ورنہ احادیث تو بتارہی ہیں، ام دردا خیالٹیڈ کی افضل ترین عبادت غور وفکر تھی، مراقبہ تھا۔

و ادر بروایت ابو ہر بر وہالٹھ حضورا قدس سل نظائی ہے سے بیسی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کاغورسا ٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔

توایک صحافی فی نشخ نے ساتھ سال کہا، دوسرے نے اس سال سے بہتر کہا، سجان

الثد!

### مرا قبدا حديت ..... فنائے قلبی کاسبق

تہلیل کے بعدہم جومرا قبرکرتے ہیں،اس کا نام مرا قبداحدیت ہے۔درحقیقت اس میں ایک نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہاس ذات والاصفات سے فیض آ رہا ہے۔اس دسویں سبق میں ذکرنہیں کرتے جسے پہلے سبق میں تھا کہ اللہ اللہ اللہ کی آ واز آ رہی ہے، ذکرتو ساتویں سبق پیختم ہو گیا۔اور تہلیل آٹھویں اور نویں سبق میں تھا۔اس کے بعد فکر کے مراقبے ہیں ۔ تو مرا قبہاحدیت میں فقط ابتدا میں نیت کرنی ہوتی ہے، پھر خاموش بیٹے نا ہوتا ہے اور پھراللہ کی طرف سے رحمت اور نور برستا ہے جو سینے کومنور کرتا ہے۔اوراللہ کی شان دیکھیے کہ بندہ جیسی نیت کرے والی برکت آتی ہے۔مثلُّ ذات سے فیض آرہاہے، صفات سے آرہاہے، شیونات سے آرہاہے، اللہ اکبر! جب ال کی نیت کرے وہیں سے فیض ملتا ہے۔اس میں اتنا فیض ملتا ہے کہ بندے کوذ کرمسیں استغراق حاصل ہوجا تا ہے اوراس پر فنائیت کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ فنائے مسلمی کا سبق ہے، بندے کوقل کی فنائیت بیال مل جاتی ہے۔ ذکر بندے کے قلب کے اویرا تناغالب آ جا تاہے کہ وہ بندہ ذکر میں فنا ہوجا تاہے،اس کوفنا فی اللہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے سلوک کا ایک نمایاں موڑ ہے۔

ہدایت الطالبین میں شاہ ابوسعیر ﷺ ککھتے ہیں کہ مراقبہ ٔ احدیت میں جوفیض اتر تا ہے، وہ انسان کے لطیفہ قلب کے اوپراتر تا ہے ۔ یعنی مور وفیض انسان کالطیفهٔ قلب ہے۔

شاہ غلام علی و ہلو کی شائلۃ کے ملفوظات دُر المعارف (۵ جمادی الاولی ۱۲۳۱ ھ) میں لکھا ہے کہ

''مراقبہ کو بیت صرفہ کا تعلق حضرت ذات سے ہے جو کہ اسم مبارک اللہ ہے ستی ہے۔''

اس لیے اس میں صفات کا یاشیونات کا یا کسی اور چیز کا تصور نہیں کرتے بلکہ صرف ذات کا کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی فنائیت یہاں حاصل ہوتی ہے۔ بعض ہزرگوں نے کہا کہ ذکراسم ذات کا اختتام یہاں آ کر ہوتا ہے، یعنی اس کی جمیل یہاں آ کر ہوتا ہے، یعنی اس کی جمیل یہاں آ کر ہوتا ہے، یعنی اس کی جمیل یہاں آ کر ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

وتو ف قلی دل کی طرف تو جہ کر کے اور (اس) معنی کا کھا ظار کھ کر کہ ' ذات

پاک (اللہ) کے سواکوئی مقصور نہیں ہے' ذکر کے الفاظ کی صحب سے ماتھ ۔ دل کے وسوسوں سے نگہداشت ہمیشہ ہونی حپ ہے، کیونکہ دل

زیادہ ذکر کے بغیر نہیں کھلٹا۔ دل کی طرف تو جہ اور دل کی تو جہ حضر سے ذات حق سجانہ' کی جانب، وسوسوں سے نگہداشت ، ذکر الفاظ کی صحت کے ساتھ اور معنی کا کھا ظار کھ کر کہ ذات پاک (خدا) کے سواکوئی مقصو و نہیں ہے اور بازگشت کہ اسے خدا! میر امقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے، اپنی محبت اور معرفت عطافر ما۔ اپنی میستی (فنا) اور حضر سے ذات پاک اپنی محبت اور معرفت عطافر ما۔ اپنی میستی (فنا) اور حضر سے ذات پاک اخذا کی رہتی کے اثبات (بقا) کے ملاحظہ اور انک اری وعاجزی کے ساتھ دائی (ذکر) ہونا چاہئے۔

حضرت شاہ غلام علی دہلوی گئاللہ کے ملفوظات وُ رالمعارف (۲۲ جمادی الآخر ۱۳۳۱ھ) میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مجد دالف ٹائی گئاللہ کے مکتوبات کا درس چل رہا تھا۔اس میں تحریر تھا:

شروع میں مراقبدا حدیث متی اسم مبارک''اللّه'' کرتے ہیں جوتس م صفات کمال کا جامع اور نقصان وزوال سے منزہ ہے، صفات کے لحساظ کے بغیر کداللہ سننے والا ہے (سمیع)، یا دیکھنے والا ہے (بصیر)، یا جانئے والا ہے (علیم)، یا قدرت رکھنے والا ہے (قدیر)۔ حاضرین میں سے کسی نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی میشانیہ سے پوچھا کہ سمیع،

حاضرین میں سے کسی نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی ﷺ سے پوچھا کہ شمیع بصیر، علیم اور قند پر وغیرہ کا لحاظ نہ رکھنے کی کیا وجہہے۔تو حضرت ﷺ نے فرمایا: ''اس مراقبہ میں اس ذات کولمحوظ رکھتے ہیں جو تمام صفات کی جامع ہے،

اس مرافیدین اس دات تو توظر دست بین جونمام صفات ی جاسی به منه است به خود الندات نه که مفات می جاسی به نه که صفات مین سے محتوم مفات جونمقصود بالغرض ہے، کی طرف توجیکر نامقصود قیق سے مطلوب عرضی کی جانب مائل ہونا ہے۔''

حضرت شاہ غلام علی وہلوی میشان کے ملفوظات وُ رالمعارف (۵ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ) میں پیھی ککھاہے:

''ہم اوّل''مراقبہ کو دیت''تلقین کرتے ہیں اور وہ عبارت ہے اسم مبارک''اللہ'' کے مفہوم کے لحاظ ہے، جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں کہ وہ بے مثل و بے مثال (بے چون و بے چگون) ہے اور تمام صفات سے موصوف اور سب نقصان اور زوال سے منز و (پاک) ہے۔''

مراقبۂ احدیت تک دائر ہ امرکان کے اندرسیر ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب خلائی گاڑی چتی ہے تو پہلے تو وہ فضا کے اندرسفر کرتی ہے۔ پھرایک ایساوقت آتا ہے کہ جہاں وہ فضا ہے نکل کرخلامیں چلی جاتی ہے، وہاں کا معاملہ کچھاور ہوتا ہے۔

ہمارے اس سلوک میں آپ یوں سمجھیں کہ مراقبہ ٔ احدیت سے پہلے پہلے سالک فضا میں سیر کر رہا تھا اور مراقبہ احدیت کے بعد پھر خلامیں سیر کر تا ہے۔ یوں سسجھ لیس کہ مراقبہ احدیت کے بعد سلوک کارخ ہی دوسرا ہوجا تا ہے۔ گویاذ کراسم ذات اور تہلیل کاذ کر لطائف کے اندراستعداد پیدا کرنے کے لیے تھا۔ جبکہ فکر کا مراقبہ اصل مقصود تھا۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب تک کی برتن کوصاف نہ کیا جائے، پاک نہ کیا جائے، اس مثال یوں سمجھیں کہ جب تک کی برتن کوصاف نہ کیا جائے ہور النہ تعالی نے نورڈ النے سے پہلے فرما یا کہتم دل کے برتن کو پہلے میر سے نام سے صاف کرو۔ پچھکام رہ جائے تو لاآلا لگاؤ الله ہُک رائز سے لگا وَ۔ جب تبہارا برتن چک جائے تو پھر میر سے سامنے فقیر بن کر اور سے تل بن کر بیٹیے جانا کہ 'اے اللہ!اس ذات سے فیض آر ہا ہے جو تمام صفات بن کر بیٹیے جائے تو پھر کے بیٹیے و گئے تھیں پرورگا رتبہار سے اور کمال کی جامع ہے، ہر نقصان وزوال سے پاک ہے، اور میر سے لطیف تلب پیٹیے تی آر ہا ہے' تی اپنا کاسٹے گلا الی میر سے سامنے کر کے بیٹی ہو گئے تی برورگا رتبہار سے دلوں کونور سے بھر دوں گا۔اس لیے مراقبہ احدیث کے بعد جینے اسباق ہیں وہ سب دلوں کونور سے بھر دوں گا۔اس لیے مراقبہ احدیث کے بعد جینے اسباق ہیں وہ سب فکر کے مراقبہ اس

نی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ یُٹائٹا فرماتی ہیں کہ دَائیہُ الْفِکْرِ، مُتَوَّاصِلُ الْحُرُّنِ ِ ( ثَائل ترندی: ۲۲۵ ) تھے۔ نبی عَلَیْلاً غم زدہ اورفکر مندر ہاکرتے تھے۔ تومعلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بیارے حبیب ملی اللہ کے اوپراتنے انوارات کی بارش ہوتی تھی کہ آپ ملی اللہ کے اوپرات کے حصول میں کی مرتب مستفرق ہوا کرتے تھے۔ اس لے توفر ماتے تھے:

((لِيُمَعَ اللهِ وَقُتُ ))(كشف الخفاء:٢١٥٩)

''میرااللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے۔''

حضرت امام ربانی مجدوالف ٹائی ٹیٹائٹ نے اس حدیث مبارکہ سے دلیل لی ہے کہ بی بیٹائٹ کی کہی خاموثی غفلت کی خاموثی نہیں ہوسکتی ۔ یہ بیٹائٹ کی کہی خاموثی غفلت کی خاموثی ہو ۔ وہال تو گناہ کے نبی سیٹیٹا ایک گھنٹہ خاموش رہیں اور بیخاموثی غفلت کی خاموثی ہیں ممل کیا تھا؟ اسس کا تصور نہیں ، وہ تو معصوم تھے تو چرآپ ساٹھائٹیٹم کی خاموثی میں ممل کیا تھا؟ اسس کا جواب یہی ہے کہ وہ فکر کا ممل تھا۔

بلکداگر یوں کہسیں کہ نبی علیظ غارحرا میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ بھی فسکر ہی تھی۔ چونکداس وقت نہ قرآن مجید تھا، نہ نمازتھی۔ تو جب قرآن پاک بھی نہیں تھااور نمازبھی نہیں تھی تو چھر غارحرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے، حققین کے نزدیک نبی علیہ السلام غارحرا میں فکر فر ماتے تھے، تظر تھا۔ اس فکرنے تو پھر دل کوالیا منور کردیا تھا کہ چیسے شمع جلنے کے قریب ہوگئ تھی۔

﴿ يُضِيْحُىُّ وَلَوُّ لَهُمْ تَنْمُسَسُهُ فَارَّ ﴾ - (النود:۲۵) سجان الله ـ ' 'انجمي آگ نے چھوا تونہیں تھا،کیکن بالکل وہ جلنے کے قریب ہوگئ تھی''

تومحبوب من التلایی کی میرکیفیت فکری وجہ سے تھی ، اللہ نے و و نو رعطا فرما دیا تھا۔
المحمد للہ ہم اگر اپنے مشائ کے اس راستہ پر ندآ تے ، زندگی گزار بیٹے ہمیں پتہ
ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات سے اس طرح بھی انوا رات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ
ہوتا ہے۔ یہ تواللہ نے اپنے بیارے بندوں پر مقبول بندوں پر مخلص ہت دوں پر
راستہ کھول دیا ، کہ دیکھو مجھ سے اگرتم انوا رات لینا چاہتے ہو، برکتیں لینا چاہتے ہوتو سیہ
اس کا طریقہ ہے۔ المحمد للہ! اس لیے میہ جو تھوڑی دیر کا مراقبہ ہے، اس کی اہمیت سے

واقف ہونا چاہیے۔ پر

## لطائف بیناہوں گے تواللہ رب العزت کے جمال کاضیح لطف

نصيب ہوگا

ایک آخری اہم بات جوآج بیعاجز بتانا چاہتا ہے وہ بیر کہ حضرت مجد دالف ثانی میں ایک آخری اہم بات جوآج بیعاجز بتانا چاہتا ہے وہ لیے مست کے دن اندھی حالت میں کھڑا ہوگا۔
حالت میں کھڑا ہوگا۔

﴿ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ آعُلَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ آعُلَى ﴾ (الاسرا: ٢٠)

''جواس د نیامیں اندھار ہاوہ آخرت میں بھی اندھاہی ہوگا''

اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیداران ظاہر کی آتھوں سے نہیں ہوگا، وہ دل کی آتھوں اور ہیں۔ تو وہ مواد ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کے سارے لطائف ہینا ہوں گے، اس کو اللہ رب العزت کے جمال کا صحیح لطف نصیب ہوگا۔ اور جس کامن ہی اندھا ہوگا، وہ دیدار محبوب کی لذت نہ یا سکے گا۔ بقول شاعر:

آئکھ وا لا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

تو ہم دنیا میں محنت کر کے اپنے تمام لطا نُف کوئکھۂ فنا تک پہنچادیں، تا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہول تومن کی آئیسیس روثن ہوں۔اور اللّٰہ رب العزت کے دیدار کی صحح لذت ہمیں حاصل ہو سکے۔

تویہ فنائے قلبی ولایت کا پہلا قدم ہے، بندہ کم سے کم اس درجہ تک تو پنچے کہ

### 0\mathred{0}\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda\dolda

جہاں نفس کی خباثتوں سے جان چیوٹ جائے ، جہاں انسان اللہ کی حفاظت مسیں آ جائے ، اللہ کے بندوں میں اس کا نام ثمار ہوجائے ۔فرمایا:

> ﴿إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطُن ﴾ (الحجر: ٣٢) "بومير بند بند بين ان پرتيراداونهيں عِلي گا"

تووہ جو عِبَادِی کا زمرہ ہے، وہ اس مراقبہ احدیت ہے آگے شروع ہوتا ہے، جس نے کام کواس تحقیۃ کل زمرہ ہے، وہ اس مراقبہ احدیت ہے آگے شروع ہوتا ہے، جس نے کام کواس تحقیۃ کل پہنچا دیا۔ اب اس کے اندرغفلت میں شارمت ہونا کے حکم پراس کو عمل نصیب ہوجا تا ہے۔ مشاک نے فرما یا ہے کہ: ''عدم غفلت عبدیت کی طرف پہلا قدم ہے' تو وہ قدم یہاں آ کے رائخ ہوجا تا ہے، اس کے بعدغفلت نہیں ہوتی۔ قرر کے مراقبے کرنے کے بعد پھر بندے کودائی حضوری نصیب ہوجب تی ہوتی۔ آگ ہوتی اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اس لیے بیمراقبہ ہوتی۔ کے، لیٹے بیٹے چلتے پھرتے ہروقت اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اس لیے بیمراقبہ احدیت ذکر وسلوک کے داستے میں ایک موڑ ہے۔

## اکفانی لایرڈ فانی واپس لوٹانہیں ہے

دعاہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مراقبات کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ان کے اوپر جواثر ات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطب فر مائے۔ہم کوتاہ پرواز ہیں، ہم پست پرواز ہیں، کیکن اللہ رب العزت تو بے نسیاز ہیں، وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں۔اگر ہم دل کے برتن کوسیدھا کر کے طلب لے کے بیٹھ جائیں گے تواگر چہ ہم وہ مجاہدے نہ کر سکیں، وہ ریاضتیں نہ کر سکیں گراسی راستے پہ چپانا تو چاہتے ہیں۔ توحسنِ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہر بانی فرمادیں گے۔ہم نے ویکھا ہے کہ ماں اپنے کمزور بچے پرزیادہ مہر ہان ہوتی ہے، باپ اپنے کمزور بیٹے پرزیادہ مہر بان ہوتی ہے، باپ اپنے کمزور بیٹے پرزیادہ مہر بان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اس ذکر وسلوک کے راستہ پہ چلنا کوئی آسان کا م نہیں ہے۔ تھی بات ہے کہ پہلے زمانے میں یوسف قلیکی ایک زلیخاتھی ، آج تو ہر یوسف کے لیے دس دس زلیخا میں ہیں، ایسا پرفتن دور آگیا ہے۔ تو اس وقت میں نفسانی شہوانی گنا ہوں سے بچنا اور ان تمام لذتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت بڑی قربانی ہے۔ اس پر اللہ تعالی مہر بانی فرمادیے ہیں اور بالآخر بندے کو دولایت کا نورعطا فرما دیے ہیں۔ ویک فرما بیا:

؞ٱڶڣٵؽ۬ڵٳؽؙڒڎؙ؞

کہ فانی لوٹنا نہیں ہے۔

جس بندے کومرا قبدا حدیت تک کی کیفیات میچی مل گئیں، اب اس کے بھٹکنے پھسلنے کے امکا نات نہیں رہتے ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور جسے اللہ رکھے اے کون چکھے۔

حضرت خواجہ معصوم پیشائیہ کی ایک بات سنا کے بات کمسل کرتا ہوں کہ حضرت مجدوالف ٹائی پیشائیہ کو الہام ہوا کہ آپ کوہم ایسا بیٹا عطا کریں گے جوزندگی بھر کبیرہ عمان ہنیں کرے گااور ماورزا دولی ہوگا، چین سے والایت کا نور لے کے پیدا ہوگا۔ ہم اس کی گنا ہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔اس الہام کے بعدامام ربانی مجدوالف ٹائی پیشائیہ نے اس بچرکا نام محم معصوم رکھا۔اب وہ خواجہ معصوم پیشائیہ ہیں جنہوں نے حضرت مجدوالف ٹائی پیشائیہ سے نوسال کی عمر میں اجازت و خلافت پائی ۔نوسال کی عمر میں اجازت و خلافت پائی ۔نوسال کی عمر میں حضرت مجدوالف کئی چھوٹی عمر ہوتی ہے، سجان اللہ، سجان اللہ! نوسال کی عمر میں حضرت مجدوالف ٹائی پیشائیہ جیسی ہتی سے خلافت پائی ،اوراس کے بعدوہ قیوم وقت بے۔اپنے وقت شائی پیشائیہ جیسی ہتی سے خلافت پائی ،اوراس کے بعدوہ قیوم وقت بے۔اپنے وقت

کے روحانی اعتبار سے قیوم کہلوائے، بیم تبداللہ نے ان کوعطا کیا۔ان کی بات سنا تا ہوں،ایک جگدا پے متعلق لکھتے ہیں،اس قابل تونہیں کداللہ سے جنت کی بلند تعسیس مانگوں،اتی تمناض ور ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرمالیں۔اللہ اکبر کہیرا!۔

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





# مشاربات کے اسباق

اَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿ وَالَّذِيْنَ جُهَدُوا فِيْنَا كَنَهُ لِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَحَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (السَّبوت: ٢٩)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّيدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الرِسَيِّيدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّم

فنا کی ابتداکسب سے ہے اور کمال عنایت ربانی سے ہے

سلسلە ئالىيەنتىشىندىيە ئىں انسان كى روحانى ترقى كى ابتداعالم امرسے ہوتى ہے۔ .... يائچ لطائف پيسبق كرتے ہيں، قلب، روح، مر جنى اوراخلى \_

..... پھراس کے بعد آ فاق میں سیر ہوتی ہے اور اس کے دولطا نفنہ ہیں: تفسس اور قالب ۔

# 

جب انسان ان سب پر محنت کر لیتا ہے تو اس کو ایک فنا نصیب ہوتی ہے۔ بیفا اعتبارات میں ہوتی ہے اور ابتدائی درجہ کی فناہے۔

ہارےمشائخ نے لکھاہے کہ فناانسان کواللہ کی عنایت ہی سے ملتی ہے،البتہ اس کی میادیات کسبی ہوتی ہیں ۔ یعنی فٹا کی ابتدائی کیفیت کسبی ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے،مجاہدہ کرتا ہے،اتباع شریعت کے ذریعہ ہے،تقوی کے ذریعہ سے،رونے دھونے کے ذریعہ سے بیرحاصل کرلیتا ہے۔ پھر جب اللہ کو پیار آ جا تا ہے تو پھر کامل فنائیت ملتی ہے۔الہٰدافنائیت کاتعلق عنایت رمانی کے ساتھ ہے،البت اسس کی مبادیات کسی ہیں۔اس لیے کہدد ہے ہیں کہولایت کسی چز ہے۔تو معسلوم ہوا کہ رجوع الى الله، انابت الى الله، رونا دهونا، محنت مشقت به سارا كام كرنا بي يزتا ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ مگر فنائے کامل کا معاملہ اللہ کی عنایت سے وابستہ ہے۔ حتنی عاجزی ہوگی اتنی اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی ۔اس میں کتنی خوبصورتی ہے کہ سالک کے دل میں' میں' منہیں آسکتی کہ میں نے اپنی محنت سے بیدورجہ پالیا۔ بلکہ فر ما با کتم تو بچے کی طرح فقط رونا دھونا کر سکتے ہو، اس سے ماں کے دل میں محبت آتی ہے پھروہ دودھ یلادیتی ہے۔سالک کی گریہزاری قبول ہوتی ہے تواللہ تعالی اسکو فنائیت میں کمال عطافر مادیتے ہیں۔

پس ولایت کے انوارات کا عطا کرنا اللہ رب العزت کی عنایت سے وابستہ ہے، بندہ کے ذمہ رونادھونا، محنت کرنا ہے۔ بیمبادیات ساری کسی ہیں، تاہم جب یہ بہلاقدم انسان کو حاصل ہوجا تا ہے تواس سے غلت چلی جاتی ہے۔ پھراس کے بعد اس میں غفلت نہیں آتی، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑا دیتے ہیں اور پھراس کی زندگی نیمی تقویٰ میں گزررہی ہوتی ہے۔ اس مر ملے کو دائرہ امکان کہتے ہیں، یعنی کی زندگی نیمی تقویٰ میں گرزرہی ہوتی ہے۔ اس مر ملے کو دائرہ امکان کہتے ہیں، یعنی

آ فاق وانٹس کودائر وَ امکان کہتے ہیں۔ یہاں انسان کوجو کمال حاصل ہونے تھے وہ ہوگئے۔اب عام لوگ توقر آن مجید کی آیت:

﴿ سَنُرِيهِ مَا اِيتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي آنَفُسِهِ مَحَتَّى يَتَمَيَّنَ لَهُمْ آنَّهُ الْحَقَّ (م السجدنة: ٥٠)

''ہم ان کواپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گردونواح میں بھی دکھا ئیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی ، یہائنک کہان پرظام ہوجائے گا کہوہ قرآن حق ہے۔''

سے کھا ور بیحتے ہیں۔ کیکن اہل باطن تبجور ہے ہوتے ہیں کہ یہ آ یات لطائف عالم امراور عالم خلق سے متعلق ہیں اور جوانسان ان کو پالیتا ہے ﴿ یَتَدَبّدَ یَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ اللّٰهُ ﴾ اس کوفنائیت کا درجہل جاتا ہے۔ چنانچہ آفاق اور انفس کے لطائف کوکرنے سے فنائیت کا درجہ انسان کو ملتا ہے تو وہ واصل باللہ ہوجا تا ہے، یعنی اللہ سے واصل ہونے کے بعد پھر چیچے ہٹنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہوہ مقام ہے جس میں انسان ' عبادی'' کے ضمن میں آجا تا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ اَنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِ هُ سُلُطْیٌ ﴾ (المعبو: ۴۷) بیمیرے بندے ہیں، تیرادا دُنہیں چل سکتا كه تو جھ سے ان كودوركردے، وہ میرى حفاظت میں ہیں۔ چنا نچے ہمت كركے اس قدم تك توانسان آ گے بڑھے كەدشمن

کے وار سے محفوظ ہوجائے اور رب غفار کی حفاظت میں آ جائے۔ •

انبیاءکوجوفیض ملا، نبی مناتیا کے وساطت سے ملا

اب اس سے او پر سالک کومخلف طرح کے کمالات ملتے ہیں۔ یوں بیجھے کہ اللہ رب العزت نے اس کا نئات کواپنے حبیب ساٹھ پیلے کی وجہ سے بنایا، جیسے مث کئے

صوفیاءنے لکھاہے:

## لَوْلَاكَلَمَاخَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

''محبوبآپ نه هوتے اس کا ئنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔''

کے ذریعہ سے ملا۔

.....حضرت موکی علیہ آلیا کوشیونات ذاتیہ کافیف لطیفہ سرکے ذریعہ سے ملا۔ .....اور حضرت عیسی علیہ آلیا کو صفات سلدیہ کافیف لطیفہ تحفی کے ذریعہ سے ملا۔ اولوالعزم انہیاء کو بھی فیفن نبی علیہ آلیا کے ذریعہ سے ملااور آپ میں ہوئی آلیہ ہے مختلف لطا کف کے ذریعہ ان کے مختلف لطا کف میں پہنچا اور وہ کمال سے مشرف ہوئے۔

ولايتين مختلف انبياء كزيرقدم ہيں

اب دنیا کے کسی بھی سالک کوفیض ملتا ہے تو وہ مختلف لطائف پیملتا ہے۔مثلُ: .....قلب بیہ ملے گا تو تجلیات افعال کا فیض ملے گا۔

.....روح پەملے گاتوصفات ثبوتىد كافيفن ہوگا۔ ن

.....لطيفهُ سرپه ملے گا توشيوناتِ ذا تيه کافيض ملے گا۔

....لطيفه زخفي پيه ملے گا توصفات سلبيه كافيض ملے گا۔

.....اوراخٹیٰ چونکہ نبطیطیالیا آگے سائٹھ مخصوص ہے، تو شان جامع کافنسیض وہاں سے ملے گا۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سالک کو بیہ پانچ ولا یتیں ملتی ہیں، لطیفہ قلب ہے بھی ولا یتیں ملتی ہیں، لطیفہ قلب ہے بھی ولا یت ہے ۔۔۔۔۔۔ مریب بھی ۔۔۔۔۔۔ فنی پہنی ۔۔۔۔۔ فنی پہنی ۔۔۔۔۔ فنی پہنی ۔۔۔۔ فنی پہنی ۔۔۔ اس کے کہ دیتے ہیں کہ ان انبیاء کو چونکہ اس صفت سے فیض پہلے ملا اور آج اس صفت ہی ہے سالک کوئل رہا ہے تو سے سالک ان کے پیچے چلاء ان کے قدم پہ آیا، اور بعض نے اس کا نام ''مشرب'' بھی سالک ان کے پیچے چلاء ان کے قدم پہ آیا، اور بعض نے اس کا نام ''مشرب'' بھی رکھ دیا۔ مشرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے پانی پیاجائے اور مشروب پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔۔

چنا نچے ہرسا لک کے پانچے لطا ئف میں سے کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نمسایاں ہوتا ہے۔ چاہے قلب ہو، روح ہو، سر ہو، خفی ہو یا اخفی ہو۔ اس کو پتہ چلے یا نہ حیلے، اس سے تعلق نہیں ہے مگراس کا کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ دوسروں کے نسبتازیادہ نمایاں ہوگا۔
اور جیسا لطیفہ نمایاں ہوگا، اس بندہ کی عادات اور حالا سے۔ اس طسرح کے ہوں کے۔ اس لیے اس کا نام یوں رکھ دیا گیا کہ فلال مخض آ دم غلیظا کے مشرب پرہے، فلال شخص ابرا جیمی المشرب ہے۔ سسموسوی المشرب ہے یاعیسوی المشرب ہے۔ اس اور فلال توجھ کی المشرب ہے۔ پس ہر بندے کا اپنا اپنا مشرب ہوتا ہے لیکن اس سے اور فلال تی طرح سے چھ لیں کہ لطا نف یہ ہوتا کیا ہے؟

## ﴿ فَعَّالٌ لِّهَا يُو يُنُ ﴾ را قباطيفة قلب اور تجليات افع السيه كافيض

مرا قبات مشاربات کا پہلاسبق لطیفۂ قلب ہے۔ یہ گیار هواں سسبق کہاتا ہے۔اس کوکرنے کی نبیت ہیہے کہ:

''یاالهی! تبلیات افعالیه کاوه فیض جوآپ نے آمخصرت ملان الیه استان الیه الله کا معالی الله کا کا الله ک

لیخی تجلیات افعالیہ کافیض ہے اور نبی سائٹیلیز کے قلب سے آدم علیکا کو ملاتھا،
وہی فیض ہم بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں فیض براہ راست تونبیں مل سکتا، تو مشائخ کے
ذریعہ سے وہ فیض ہمارے لطیفہ قلب میں بھی القاء فرماد یجے۔ جب تجلیات افعالیہ کا
فیض آتا ہے تو بندے پر بیداز کھل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فاعسل حقیقی ہیں۔
﴿ فَعَالٌ لِّہَا أَيْدِ يُدُ ﴾ (البردج : ١٦) ہیں۔ یہ پوری کا نئات اللہ کے اذن سے اور اللہ
کے تھم سے چل رہی ہے، نہ کوئی پھ گرتا ہے، نہ ہاتا ہے، مگر اللہ کی مسرضی کے
ساتھ۔ اس کی مرضی کے بغیر پھوئییں ہوتا۔ اس کا نئات میں جو پھھ ہور ہا ہے، وہ اللہ
کے تھم سے ہور ہا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ بندہ بیکام کر رہا ہے مگر اس کے پیچھے اللہ۔
توالی کی منشا ہوتی ہے۔

اس کی مثال یو سجھولیں کہ اس مبحد میں بجل کی روشنیاں ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ ہم روشنی جلارہے ہیں۔ میبھی ٹھیک بات ہے کیکن جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے ملک کی روشنیاں جاری مرضی ہے چل رہی ہیں۔وہ بھی ٹھیک کہ۔۔

### 

رہے ہیں،اس لیے کہ وہ پیچھے سے بکل بند کر دیں تو ہم کیا کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جتنے افعال ہیں، وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہورہے ہیں۔اور یہ جتنے اسیا ب ہیں، یہ برتن ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان میں نقصان ڈالتے ہیں، یا نفع ڈالتے ہیں۔ان مين عزت الله تعالى وُالته بين يا ذلت الله تعالى وُالته بين \_ وه جب جات بين عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور جب جاہتے ہیں ذلت کے نقشوں سے عزت نكال دييته بين،جس چيز مين جواثر ڈالناحيا بين وه يرور دگارڈالتے ہيں۔ دعوت وتبلیغ میں نکل کریمی توسیکھتے ہیں کہ' اللہ سب کچھ کرسکتے ہیں چیزوں کے بغیراور چیزیں کچھنیں کرسکتیں اللہ کے بغیز'۔ ایبالقین ہمارے اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اس کا فائدہ بیہ ہے کہ جب سالک ہر کا م کواللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اینے ارادوں کی نفی کر دیتا ہے کہ میرے ارادوں سے پچھ نہیں ہونا، جو پچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا۔ دوسرا بیک اس کی نظر میں مخلوق سے امیدیں کٹ حب تی ہیں اورالله سے امیدیں لگ جاتی ہیں۔اسس کو' تبتل'' کی کیفیت نصیب ہو حاتی ہے۔وہ خلوق سے بھی کتاہے،اینے آپ سے بھی کامل کٹ جاتا ہے۔اس لیے فرمایا:

﴿ وَاذْ كُوِ الْمُعَرَدِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴾ (الزمل: ٨) ''اوراپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہواورسب سے کٹ کے اس کی طرف مندی ہو''

تو اس مقام پہآ کے سالک کو کامل مہتل نصیب ہوجا تا ہے۔ ہر طرونسے سے انقطاع ہوجا تا ہے ،مخلوق سے نظر ہث جاتی ہے ، اور خالق پہ نظر جم جاتی ہے۔

بينعت صحابه كرام شكأتنك كوحاصل تقي

صحابه بفتالثن كوبيه پخته ايمان حاصل تفاراس لييحضر ـــــــحن الدبن ولسيه

ﷺ کودشمن نے زبرد کھائی کہ ہم نے تو اس زبر سے اپنی تلواروں کی دھاریں بجھائی
ہیں۔انہوں نے وہ زبرد کھائی کہ ہم نے تو اس زبر سے اپنی تلواروں کی دھاریں بجھائی
ہیں۔انہوں نے وہ زبر لی، دعا پڑھی اوراس زبر کو پی لیا۔وہ زبران کا کچھ بھی نہ بگا ٹر
سکی ،اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ یقین عطافر ما یا ہوا تھا۔سیدنا خالد بن واسے دڑا گھڑ کی
وجہ سے خوب فتو حات ہوئیں، جب فتو حات اپنے عمرون پڑھسیں تو سیدنا عمر واللیم نئے
ایک بندہ کور قعد دے کے بھیجا اور فر ما یا کہ خالد! آپ آج سیدسالار کی پوسٹ سے
معزول، اور آپ ڈاللیم کے بجائے بیر سیدسالار ہوں گے۔اب آپ کے پاس دواختیار
ہیں، ایک تو یہ کہ عام سیاہی بن کر رہنا چاہیں تو وہیں رہیں، ورنہ آپ میرے پاس
مدینہ آ جا کیں۔خالد بن ولید ڈاللیم نے سیدسالاری ان کے حوالے کردی خود سیابی بن
کروہیں گڑنے لگ گئے۔

کسی نے خالد بن ولیوڈ لُٹھ نے پوچھا کہ یہ عجیب ہے! آپ سیسالار تھے اور ایک بنی تھم ہے آپ ایک بیا ما میابی بن گئے ، آپ کو کو ئی فرق محسون نبیل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نبیل! مجھے کوئی فرق محسون نبیل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نبیل! مجھے کوئی فرق محسون نبیل ہوا۔ اس لیے کہ سیسسالار بن کرجب میں لڑ مجھے کوئی فرق محسون بیا تھا، جب سیابی بنا تب بھی اس کی رضا چا ہتا تھا، بن ولیدڈ لُٹھ نے بھے جرنیل سے امت کو کیوں محروم کیا؟ فقو حات ہور ہی تھا۔ بن ولیدڈ لُٹھ نے بھی جرنیل سے امت کو کیوں محروم کیا؟ فقو حات ہور ہی تھا۔ کہ ول محسروم کیا؟ حضرت محرف کیا؟ فقو حات ہور ہی تھا۔ کہ ول محسروم کیا؟ حضرت محرف کیا؟ حضرت محرف کیا؟ فقو حات ہور ہی تھا۔ امت کو آپ نے ایسے جرنیل کی قیادت سے کیوں محسروم کیا؟ حضرت محرف کیا؟ حضرت محرف کو جرنیل کی قیادت سے کیوں محسروم کیا؟ حضرت محرف کیا ہور ہی تھی۔ اور ایسے کے کہ خالد ڈلٹھ جہاں کے ایسے ایسے کہا ہا اس لیے کہ خالد ڈلٹھ جہاں جا رہے جو ہور ہی تھی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کردیا تھا، جہاں حسالہ مسیس سے مواں فتح ہوتی ہور ہی ہوں گی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نے میں ، سیسے کو قو حات تو پھر بھی ہوں گی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں، سیسے میں میں موسی کی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں، سیسے موسون کی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں، سیسے موسون کی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں، سیسے مدیوں کی دور کی کہ میاں میں کی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں، سیسے میں کے دور کو موسون کی، اوگوں کو نقین ہو جائے کہ بندوں کا معا ملہ نہیں۔

بندوں کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں صحب بدٹن گفتا اس معاملہ میں کتے مختاط رہتے تھے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پہر ہے کہ جو پچھ ہور ہا ہے اللہ دے حسم سے ہور ہاہے ، اللہ کے اذن سے ہور ہاہے۔

اسی چیز کا اظہار تو نبی علیظِانے فتح مکہ کے وقت فر ما یا تھا۔

ایسے ہندے کی نظر میں پھر مدح اور ذم برابر ہوجاتی ہے۔ کوئی تعریف کرتارہے تو وہ پھولٹا نہیں، اس لیے کہ وہ پنہیں سمجھتا کہ پہتر یفیں کررہاہے، سمجھتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کی زبان سے میری تعریف کروارہے ہیں۔ تو نظر اللّٰہ پہتے اورا گرکوئی اللّٰے الفاظ ان کو کہ دریتا ہے، تو غصہ نہیں کرتے۔ وہ پنہیں کہتے کہ پیمیرے بارے میں برا کہ درہا ہے، بلکہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے پہلفظ مجھے کہ لوارہا ہے۔ تو توجہ ان کی اللّٰہ کی طرف ہی جاتی ہے۔ اس سبق پر پہنچ کے مدح اور ذم برابر ہوجاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا: ہوجاتی ہے اور انسان کے لیے نفع اور نقصان برابر ہوجاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَافَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اتْكُمْ ﴾

(الحديد:٢٣)

'' تا کہ جو چیزتم کوعطا فر مائی ہے اس پرا تر اؤٹییں اور جو چیزتم سے جاتی رہے اس کاغم ندکر و''

بندہ کی الی کیفیت ہوجاتی ہے کہ جب کچھ ملتا ہے تواس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے .....الحمد للہ! اور نقصان ہوتا ہے تو بھی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے .....الحمد

### 000 VILIS - VI

للہ! آپ سوچے کہ وہ کس قدراعلیٰ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کونہ کس سے حسدہے، نہ دشمنی ہے، بلکہ مخلوق سے گلہ ہی ختم ہوجا تا ہے۔ سوچ اس قدر پا کیزہ ہوجاتی ہے کہ جو پچھ ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہور ہاہے۔

تجلیات افعال کاسبق کرنے سے سالک کی بیریمفیٹ ہوجاتی ہے کہ وہ سرایا سے تسلیم خم ہوجا تا ہے۔ سوچتا ہے کہ میر امالک میرے ساتھ جوکرر ہاہے ، میں اپنے مالک سے ہر حال میں راضی ہوں۔

## تجلیات افعال کی ولایت ..... بزرگوں کے واقعات

● حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی ﷺ نے ایک حکایت کاسی ہے کہ شیطان بدبخت کہیں حار ہاتھاتوکسی بزرگ نے اسے دیکھا۔انہوں نے کہا:اوید بخت! سے اتنے سارے جال کیوں لیے پھرر ہاہے؟ جبکہ تیرابدن بڑا کمز وراور ہڈیوں کا ڈھانچہ بناہوا ہے۔شیطان کہنے لگا کہ کچھالیہ بندے ہیں جن بیمیرا کوئی جال انزنہیں کرتا،انہوں نے مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنادیا،میرے جگر کے کباب بنادیے۔ بزرگ نے کہا: وہ کون ہیں؟ کہنے گا: آپ کودکھا تا ہوں۔ بہ کہہ کرشیطان نے گدھے کی شکل اپنائی اور ایک بڑےمیاں کے پاس گیا۔وہ کپڑا بنتے تھے اوران کے لیے لیے دھا گے تھے۔ شیطان گدھا بن کے وہاں گیا اور ایک لات مار کرسارے دھے گوڑ دیے۔وہ بزرگ اٹھے اوربسم اللہ بڑھتے ہوئے دھا کے کو گانٹھ لگانے لگے۔اسی طرح دوسرے دھا گے کو گا نہتے ، پھر بسم اللہ بڑھ کے تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ پچھ دیر کے بعب ر چرشیطان نے اس کام کود ہرایا۔انہوں نے چرایا، ی کیا، توشیطان کہنے لگا: دیکھو! نداس شخص كوغصة تاب كديدكوئي كالى نكالتاب نهي غصدكا اظباركرتاب، نه كوئي نا شکری کی بات کرتاہے۔اتنے نقصان کااس پیکوئی اثر ہی نہیں ہور ہا۔

امام ربانی مجد دالف ٹائی ٹیشائیٹ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہزرگ لطیفہ قلب کی ولایت حاصل تھی ۔ وہ ہزرگ طیفہ قلب کی ولایت حاصل تھی ۔ وہ ہزرگ میں میں کررہے تھے کہ اللہ تعالی ان دھا گوں کوئڑ وارہے ہیں، تو ہم اس پہمی راضی ہیں۔ دھا گوں کے جڑنے پہمی راضی ہیں تو ٹوٹے پہمی راضی ہیں۔ تجلیات افعال کا سبق کرنے سے بندہ سرایا ہے تسلیم ہوجا تا ہے۔

جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاہواں ''اگرمیرامحبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھ کو چو لہے میں کیوں نے۔ ڈال دوں۔

تجلیات افعال کاسبق کرنے سے سالک کی بیرینیت ہوجاتی ہے کہ وہ سرا پاتسلیم ٹم ہوجا تا ہے۔ سوچتا ہے کہ میرامالک میرے ساتھ جو کر رہا ہے ہیں اپنے مالک سے ہرجال میں راضی ہوں۔

خبلیات افعال کے سبق پرسالک کواہیا مضبوط یقین اورا بمان حاصل ہوجب تا ہے۔آ پ سوچیں جمیں اس کی کنٹی ضرورت ہے۔

ہمیں کوئی کہد ویتا ہے کہ فلاں نے تمہارے متعلق یہ بات کی تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ بھر جاتا ہے۔ ان روحانی بیاریوں سے کب ہماری حب ان چھوٹے گی؟ یہ بیاریاں اس وقت تک ہیں جب تک تجلیات افعال کی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ جب تجلیات افعال اللہ کی طرف ہوتی۔ جب تجلیات افعال اللہ کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا شخص دوسرے کی غلطیوں کو بہت جلدی درگز رکر دیتا

### ٥٠٥ كارات كالبات ٥٠٥ هـ ١٥٠٥ مارات كالبات ٥٠٥ مارات كالبات ٥٠٥ مارات كالبات ٥٠٥ مارات كالبات ٥٠٥ مارات كالبات

○ حبار بن الاسو و النشر نے سیدہ زینب بی النجائے کے اونٹ کو نیزہ ماراجس کی وجہ سے وہ اونٹ سے بینچ گریں۔ حاملہ تھیں، بچیضا کع ہوگیا۔ اسی تکلیف میں چندسالوں کے بعد بالا خران کی وفات ہوئی۔ ایسا و جمن جواولا دکوائی تکلیف پہنچا تا ہے، عام خض کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ آئے تو اسے جان سے ماردیا جائے۔ مگر حبار بن الاسو مٹائشری نبی دل چاہئے کے سامنے آکر کلمہ پڑھ لیت ہے، نبی عائیہ اس کو بھی معاف فرمادیت ہیں۔ تجابات افعالیہ کاسبق مکمل ہونے سے بندہ عفو ودرگر رکا پیکر بن جاتا ہے۔ چونکہ وہ سجھتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرض سے ہوتا ہے۔

© ای کیے اللہ کے صبیب ساٹھ الیہ نے وحق طائعہ کی تو بھی قبول کر لی تھی، جنہوں نے سیدنا حمز و النظم کا حت کہ سیدنا حمز و النظم کی اللہ علیہ اللہ اللہ موالا کہ بھی قبول کر اللہ علیہ کیا اللہ کے اللہ کا اللہ کی شہادت کا اتناغم مس کہ ان حقوق کو کہتا کہ ان پونو حدکریں غزوہ کا احد کے شہداء کودس دس کر کے لا یاجا تا تھا اوران کا جن زہ پڑھا جا تا تھا، مگر سیدنا حمز و فائع کا جنازہ و بیں رکھا ہوا تھا۔ ان کا جب زہ نی علیہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کہ ان کو شہید کرنے و الاشخص پیچھے سے آکر کہ تا ہے اللہ تھی کہ ان کو شہید کرنے و الاشخص پیچھے سے آکر کہ تا ہے ۔ آگہ تھی اُن کے اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ایک کے مربوبا کے مربوبا کے مربوبا کے کہ کہ حد کیے دیکھ کے جیسے ایک پڑھ لیا ، ہم نے اس کو قبول کر لیا ۔ مگر ہی علیہ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نظر اس پر پڑھ گئی ہے ۔ تو پس نی ساٹھ ایک کے کہ اب اللہ کرد یا ۔

آپ سوچیں کہ اس بق کے مکمل ہونے پر انسان کتنانفیس انسان بن جا تا ہے۔ خبلیاتِ افعالیہ میں سالک کو اس حد تک فنائیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے ارا دوں کی بھی نفی کر دیتا ہے۔ پھر انسان صبح اس نیت کے ساتھے نہیں اٹھتا کہ میں نے یہ

کرناہے، وہ کرناہے، بلکھیج اس نیت کے ساتھ اٹھتا ہے کہا ہے میرے ما لک! آج آپ مجھ سے کیا خدمت لینا جاتے ہیں؟ اس لیے ہمارے مشارکنے کے ماں دستور کھت کہ وہ اشراق کے وقت اشراق کی نماز کے ساتھ استخارہ کی بھی نیت کہا کرتے تھے، اوراس کے بعد کچھ دیرآ رام کرتے تھے۔ بداستخارہ کسی نکاح ،سفر یا خاص مقصد کے لیے ہیں ہوتا تھا، بلکہاس نیت ہے ہوتا تھا کہا ہے مالک! یہ نو کرغلام حاضر ہے۔ آج کے اس بورے دن میں ،آ ب حکم فر مادیجے میں تعمیل کے لئے حاضر ہوں ۔تجلیا ۔۔ افعالیہ میں ہارے بعض بزرگوں نے سالفاظ کیے:

> أر يُكُ آن لَا أُر يُكُ " میں ارادہ کرتا ہوں کہ کوئی ارادہ نہ کروں ''

## تَخَلَّقُوْا بِإِخْلَاقِ اللَّامِرِا تَبِلِطِفِهِ روح اورتجليات صف التشيوت كافيض

اس کے بعدوالے سبق کولط نفہ روح کاسبق کہتے ہیں ۔وہ تحلیات صفات ثبوتیہ کا سبق ہے۔اللہ تعالیٰ کی صفات دوطرح کی ہیں:

ا ۔ایک ثبوتیہ کہلاتی ہیں ۔

۲ \_ دوسری سلبیه کهلاتی بین \_

صفات ثبوتيه آ ٹھے ہیں ۔مثلاً حیوۃ ،علم ،قدرت سمع ،بصر ،ارا دہ وغیرہ ہیں ۔

اس كافيض سيدنا ابرا ہيم علينيا اورسيدنا نوح علينا كوملاتھا۔اس سبق ميں بہنيت کی حاتی ہے کہ

'' ياالٰہی! تحلیات صفات ثبوتیہ کاوہ فیض جوآ پ نے آمخصر \_\_ سائٹھا پہلم

كے لطیفه روح سے حضرت نوح "اور حضرت ابراجیم کے لطیفہ روح پر القا فرمایا تھا پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ روح میں بھی القافر مادے''

اس سبق کے اثرات مختلف ہیں۔اس سبق میں سالک کی نظر سے اپنی صفات زائل ہوجاتی ہیں اوراس پراللہ تعالیٰ کی صفات کا غلبہ ہوجا تا ہے۔اس مقام پر سالک کو و فہمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں:

### تَخَلَّقُوا بِأَخُلَاقِ اللهِ تَعَالىٰ

جبسالك الطيفة روح كى فئائية حاصل كرليتا بق پحراس كاوپرصفات بارى تعالى كانتاثر آجاتا ہے كاس كى دات ان صفات ميں گم ہوجاتی ہے۔ اس كاندروه صفات آجاتی ہیں جس كے بارے ميں فرما يا تَحْلَقُ وَالِمِ فَلَاقِ اللهِ تَعَالَى وجب بيد صفات آجائي تو بنده قرب كامقام پاليتا ہے، ان صفات كى وجہ ہے بنده الله تعالى كوه و درجہ ماتا ہے جس كَ متعلق الله فرماتے ہيں:

((وَ لَا يَدَا اللَّهُ عَبْدِي فَى يَعْقَرَّ بُ إِلَى بِالنَّو اَفِلِ حَتَّى اُحِبّه فَإِذَا اَحْبَبُتُهُ فَلَا اللَّهِ مَنْ يَعْمُورُ فِيْهِ وَيَدَهُ وَلَيْكُ اللَّيْ عَلَى يَبْعُرُ وَفِيْهِ وَيَدَهُ وَيَدَهُ وَيَدَهُ وَيَدَهُ وَيَدَهُ اللَّيْنَ يَبْطُشُ بِهَا وَرِجُلُهُ اللَّذِي يَبْعُرُ وَفِيْهِ وَيَدَهُ اللَّذِي يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ اللَّذِي يَهُ وَانْ سَدُالِي عَلَى يَبْعُرُ وَفِيْهِ وَيَدَهُ اللَّذِي يَبُطُشُ بِهَا وَرِجُلَهُ اللَّذِي يَهُمُ وَانْ سَدُالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

(بخارى: ۲۵۰۲)

'' پھر میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آگھ بن جاتا ہوں جسس سے وہ کیکڑتا ہے اور اس کا پیر سے وہ دیکھتا ہے ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چپتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں وہ اسے عطا کرتا ہوں''

سجان الله!اور پھراس مقام والے بندے کواللہ تعالیٰ ایک الی نعمت دیتے ہیں

## کہ اس کی دعا ئیں رونہیں ہوتیں۔ چونکہ اسی حدیث مبار کہ میں ہے: وَ اِنْ سَمَا لَکِیْمِ، أُعْطِيَّةً فُا الَّروه بنده مجهسه ما نكَّمًا بيتو مين اس كوعط اكرتا مون مستجاب الدعوات كا درجهاس مقام پرالله عنايت فرما ديت بين بسجان الله! شاعرنے كہا: ب كفي أو كفت الله بود گرچه از حلقوم عبر الله بود مرا قبلطيفةس اورتجليات مشيونات ذاتب كأفيض پھراس کے بعدلطیفۂ بیر کاسپق ہے۔اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ '' يا البي! تجليات شيونات ذا تيه كاوه فيض جوآب نے آنحضرت صلافقاليتم كے لطيفه بير سے حضرت موسىٰ عَلَيْتُلِا كے لطيفه ُ بير ميں القافر ما يا تھا بيران كبار كے طفیل میر بےلطیفہ ہر میں بھی القافر مادے۔'' یہاں پرایک نکتہ مجھ کیجے کہ تین الفاظ ہیں۔ ....ایک الله تعالیٰ کی ذات، ..... دوسرااس کی صفات ، ..... تيسر ااس ڪشيونات، چنانچەاللەتغالى كى ذات كوہم جانتے ہیں۔ دوسراان کی صفات ہیں جن کے بارے میں جارے مشائخ نے کہا کہ

www.besturdubooks.net

اورتیسراشیونات ہیں ۔شیونات جمع ہےشان کی ۔

لَاهُوَ وَلَاغَتُرُهُ

### 

اس کو ذراایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک عورت کی ذات ہوتی ہے، دوسرا اس کی صفات ہوتی ہیں۔ مثل: ایمان والی ہے، نیکو کار ہے، پردہ دار ہے، پڑھی کھی ہے، ذہین ہے، ایکھے غاندان سے ہے۔ بیسباس کی صفات ہیں۔ تیمرااسس کی شیونات ہوتی ہیں۔ شان کے معنی اس عورت کے نازانداز ہیں۔ چنانچ بعض لوگ۔ نقش نمین کے لحاظ سے تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگران میں کششش شہیں ہوتی۔ ان کے اندر نازخر ہمیں ہوتا۔ اور کچھلوگوں کو اللہ بیغمت بھی دے دیتا ہے تو ان کے اندر خان ہمیں ہوتا ہے اور ناز انداز بھی ہوتا ہے۔ تو اس ناز کوعر بی میں ' شان' کہتے ہیں۔

شادی کے ابتدائی دنوں میں دلہن روزانہ نئے کپڑے بدلتی ہے، نئے طریقے سے بال سنوارتی ہے، نئے طریقے سے بال سنوارتی ہے، دلہن تو وہی ہوتی ہے گرروزانہ نئے کپڑے پہننے سے اور تیار ہونے سے وہ خاوند کی روز نئی ہوتی ہے، خاوند کی روز نئی پیار کی نظراس پر پڑتی ہے۔ اب سوچے کہ جب دنیا میں ایک عورت کی میکیفیت ہے، رب کریم کی صفات کی تو کوئی انتہائیس، ای طرح اللارب العزت کے شیونات کی بھی کوئی انتہائیس، ای طرح اللارب العزت کے شیونات کی بھی کوئی انتہائیس، ای طرح اللارب العزت کے شیونات کی بھی کوئی انتہائیس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ ﴾ (الرمن: ٢٩) ''ہردن اس کی ایک ٹی شان ہے۔''

یہاں سوچنے کی بات میہ ہے کہ جب محبوب کا ہرروز ایک نیا جلوہ ہے تو محب کے دل میں محبت کا ایک نیا ولولہ ہے۔ اللہ کے جلووں کی انتہائییں اور عاشق کے ولولوں کی انتہائییں۔ ایسے عاشق صادت کو ہزار سال کی عمر بھی وے دیں تو بھی وہنیں تھسکے گا۔ روز ایک نئی مستی ہوگی،روز نیالطف ہوگا،روز اس کے اندر اللہ کی عبادت کا ایک نسیا

جذبہ ہوگا۔لہذااللہ کے جلووں کو شیونات کتے ہیں۔ان کافنسیف سیدنا موگی عَلِیْلِا کو ملا۔اب بات مجھ میں آتی ہے کہ وہ جلوے کے شکار تھے۔ سبحان اللہ!ا نبیبا عمیں سے کسی اور نے پیٹیس کہا کہ مجھے دیدار کرنا ہے،صرف موٹی کلیم اللہ نے کہا۔ چونکہ بات کرنے کا موقع ملاتھا۔

یہاں سے ایک اور نکتہ کھلا کہ بات سے بات بڑھتی ہے۔ اس لیے نو جو ان سیل فون کے بارے میں بہت مختاط رہیں ۔ کیوں کہ بات سے بات بڑھتی ہے۔ اس کتے کو یاد کرلیں کہ بات سے بات بڑھتی ہے۔ اور یہ بات تک مسکنہیں رہتا، اس سے آگے ﴿ رَبِّ اَرِنِیۡ اَنْظُرُ الْکَیْکُ ﴿ اَلَٰ اِنْ اِسْکِیْنِ سِلِ فُون یرغیر محرم سے بات کرنا راستہ ملاقات تک پہوٹچا تا ہے۔ پس نو جو ان سالکین سیل فون یرغیر محرم سے بات کرنا بند کردیں، ورنہ وقت کے ساتھ بات سے ملاقات تک بات پہوٹچتی ہے۔ بند میرا عشق فرشتوں جیسا نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اشٹے محالوں میں ملیں دونوں انسان ہیں تو کیوں اشٹے محالوں میں ملیں

محبوب کے ساتھ محب کا ایساتعلق ہوجا تاہے۔

## مرا قبهلطيفة خفي

## اورتجليات صف است سلبيه كافيض

پھراس کے بعدلطیفہ 'حفی کاسبق ہے۔اس کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ ''یا البی! تجلیات صفات سلدیہ کا وہ فیض جوآپ نے آنحضرت ساٹھٹائیٹیٹر کے لطیفہ 'حفی سے حضرت عیسی عَلیٹا کے لطیفہ 'حفی میں القاء فر ما یا تھا پسیسران کہار کے طفیل میرے لطیفہ 'حفی میں بھی القافر مادے۔''

تواس جگہ پرسالک کوصفات سلبیہ کافیف حاصل ہوتا ہے۔صفات سلبیہ کافیف حاصل ہونے کی علامات بیہ ہے کہ بندے کے اندر سے بشری صفات سلب ہوجب تی بیں اوراس میں ملکوتی صفات آجاتی ہیں۔اس مقام پر ہمارے بعض بڑوں نے کہا: یُظھِیٹیٹی ویس قیشیٹی،رب ہی جھے کھلاتا ہے،رب ہی جھے پلاتا ہے،اس لیے کہان کی جوک ہی ختم ہوجاتی ہے۔

حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتو کی شیشتہ کا ایک پنڈت کے ساتھ مناظرہ تھا۔
اس پنڈت نے تو کھانے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر حضرت کی اللہ نے فرما یا تھا
کہ کھانے کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو کسی سانڈ سے کرو، چالیس دن کے لیے تہمیں اور ججھے
ایک کمرے میں بندکردیا جائے پھر چالیس دن کے بعد دروازہ کھولا جائے حضرت نانوتو کی کے اللہ کو ایک کے بیارہ سکتا ہوں۔
نانوتو کی کے اللہ کی کو اللہ میں چالیس دن بغیر کھائے ہے رہ سکتا ہوں۔

احادیث مبارکہ میں دارد ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے''سجان اللہ'' پڑھیں گے اوران کی بھوک ختم ہوجائے گی ،اس وقت اللہ تعالیٰ

### 0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}{10}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\(\frac{0}\)0\

ان کو بینعت عطافر مادیں گے۔ان کے اندر سے بشریت کے نقاضے نکال لیے جائیں گے۔اس لیے ہمارے اکثر مشاکح کا کھانا پینا بالکل کم ہوجا تا تھا،ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، گر تھکنے کا نامنہیں لیتے تھے۔ان میں روحانی توت آ جاتی ہے۔

## مرشدعالم حضرت بيرغلام حبيب تحيشاتك كاايك عجيب واقعه

ہمارے حضرت مرشد عالم ٹیٹاللہ کی عمر تقریبًا نو ہے سال کی تھی ، شوگر کی بیار می بھی بہت پرانی تھی۔رمضان المیارک میں افطاری کے بعد وضوبنا یااورمسجدمسیں تشریف لےآئے ۔اس دن مختلف شہروں سے حفاظ اور قراء بلوائے گئے تھے۔مری پہاڑی اور ٹھنڈاعلا قہ ہوتا ہے۔حضرت نے روزہ کی افطاری کی ، پھروضوفر ما کے مسجد میں تشریف لے گئے ۔ابھی عشاء کی نماز میں یون گھنٹہ باقی تھا۔حضرت پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے ۔ رمضان کی اس خاص رات میں ایسے قراء کو وہاں پر امامت کے لیے بلا يا جا تا ہے،جن كوقر آن ياك عام لوگوں كوسور أ فاتحه كى طرح ياد ہوتا ہے۔ چنانچه خطیب صاحب خود بتانے گئے کہ یہاں تیں سال کے قریب معمول ہےاورآج تك تيس سال ميں اس مصلیٰ برکسی امام كولقمه دینے کی ضرورت محسوں نہیں ہوئی۔ حضرت ﷺ نے ان قراء کی قرأت میں ، پھرتر او یح کے بعد محفل قرأت کی مجلس لگی ، اور ماشاءالله پڑھنے والوں نے بھی خوب قرآن پڑھا۔ حتی کہ سجہ تمیٹی والوں نے اعلان کیا کہ حری کاونت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ رہ گیاہے۔سب حساضرین کے لیے کھانے کا انتظام ہے اورمسجد میں دسترخوان لگایا جار ہاہے، توسب اٹھ کے سحسری کریں۔

یہ عاجز حضرت مرشد عالم سیکھیا کے قریب ہوا کہ مغرب کا وضوکیا ہوا ہے اور سحری کا وقت آگیا ہے۔عاجز نے کہا کہ حضرت! آپ نے وضوتا زہ کرنا ہوگا، فرمانے

### 

جیسے ہی فجر کی نماز کھمل ہوئی ،حضرت عیشائید منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور قراء حضرات کوفر مانے گئے۔ ساری رات آپ حضرات نے جھے قر آن سنایا ہے، اب میں آپ کوقر آن سناوں گا۔ اللہ اکبر! اس عاجز کا خیال تھا کہ رمضان مبارک میں عام مساجد میں جیسے معمول ہوتا ہے کہ فجر کے بعد دس منٹ کے لیےکوئی کت ب پڑھ دی مساجد میں بچھے خصر بات فر مائیں گے، مگر حضرت نے تو تفصیلی بیان شہروع کردیا۔ اللہ کی شان کہ بیان کرتے کرتے اشراق کا وقت ہوگیا، پھرسب نے اشراق کی نماز بڑھی اور پھر کمرے میں آکر حضرت می تو تشخیف نے وضو تاز وفر مایا۔

آج لوگ امام ابوحنیفہ پڑھائیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ۲۰ سال عشا کے وضو سے فیجر کی نماز کیسے پڑھی؟ ہم نے نوے سال کے ایک بزرگ کوشوگر کے مرض کے باوجود، مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق پڑھتے آئھوں سے دیکھ سے عوام الناس کوکیا پہنے کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ سالک بشر ہوتا ہے مگراس کے اندرملکو تی صفات آجا تی ہیں۔

ہارے حضرت خواجہ سراج الدین گھٹٹٹ کے حالات زندگی میں لکھا ہے اور بیہ بات حضرت مرشد عالم میں لکھا ہے اور بیہ بات حضرت مرشد عالم میں اللہ بن گھٹٹ جی پرتشریف لائے ، تیرہ دن مکد کمرمہ میں رہے ، ندکھا یا ، نہ بیسیا ، نسب بیشاب ، نہ پا خاند پوچھنے پر فرما یا کہ میں کالاکتااس پاک دیس کو کیسے نا پاک کروں؟ تیرہ دن کے بعد جی کرکے واپس چلے گئے ۔ اللہ اکبر۔

اللدرب العزت فرشتوں کو دکھا نا چاہتے تھے کہ دیکھو! یہ ہیں تو بشر ، کیکن جب اسٹے نفس کو ماریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے تو میری صفات سے اس طرح منور ہوجا عیں گے کہ فرشتو! تم سے بھی یہ بازی لے جا عیں گے ۔ بقول شاعر: ع فرشتوں کو دکھا نا تھا ، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں!

اس لطیفہ خفی کے سبق پر انسان میں بیرصفات آ جاتی ہیں ، پھر کھانے پینے کی بھی اس کومختا بی نہیں رہتی ۔

➡ چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں کے حالاتِ زندگی میں ہے کہ وہ فرماتے تھے: ''میں توسنت سمجھ کے کھا تا ہوں ، ورنہ مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی '' اللہ تعالیٰ ان کوہمت دے دیے ہیں۔

ان کوہمت دے دیے ہیں۔

ا خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کر پیکالله نے اپنے شیخ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری میں دوفیجان چائے پینے کا احمد سہار نپوری میں دوفیجان چائے پینے کا معمول تھا۔اس کے باوجود مستقل ساری ساری رات عبادت فرماتے تھے۔اصل میں ان میں بیمکوتی صفات آجاتی تھیں۔

ایسے موقع پرسالک کوسلی تو جہات ملتی ہیں لہذا وہ کسی کمال کا انتساب اپنی ذات پر نہیں کرتا۔ امام ربانی مجد دالف ٹافی کھائیہ نے لکھا ہے کہ سالک اپنے آپ کو فاسق، فاجراور کا فرفرنگ ہے بھی بدتر سمجھے۔ وہ بات اس سبق پیر آکر سمجھ میں آتی ہے

کہ جب سالک کوئی کمال اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرنا، سب اپنے سے اچھے نظر آنے ہیں، سب بہتر گئے ہیں۔ حضرت مجد دالف ٹالج ﷺ نے یہاں تک فر ما یا کہ سالک اپنے آپ کوکا فرفرنگ سے بھی بدتر سمجھے۔ پڑھنے والے کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ لیکن اس بیق کوکرنے کے بعد اس میں کوئی عجب چیز نظر نہیں آتی اس لیے کہ کمال سب کمال والے کا ہے۔

## مرا قبالطيفه اخفى اورتجليات مشان حب امع كافيض

اس کے بعدلطیفۂ اخفی کاسبق ہے۔اس کی نیت پیہے کہ یا الّہی! شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے آمخصرت سلّ ٹیلیا ہے کے لطیفۂ اخفی مبارک میں القا فر ما یا تھا، پیران کبار کے طفیل میرے لطیفۂ اخفی میں القافر مادے۔

صفات، شیونات، ذات، سب کے مجموعہ کوشان جامع کہتے ہیں۔ اور پیجب کی بیکھیا اللہ اللہ العزت نے عطا فر مائی۔ چنا نچاس سبق کے ملئے پرجن کا پیلطیفہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، وہ پھراس سے وافر فیض پاتے ہیں، ان کے اندر مجبوبیت آتی ہے۔ لطیفہ سرغالب تھا تو وہ مرید تھے، اور لطیفہ اخلی غالب آگیا تو یہ مسراوین گئے، ان کے اندر مجبوبیت آگی۔ ایسے اخلاق عظیمہ آجاتے ہیں کہ انسان ﴿ وَالنَّبُ كُمُ اللَّهِ عَظِيمَ عَظِيمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَظِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَ

## مقامات عشرة سلوك كاطے ہونا

چنا نچے حضرت مجد دالف ٹالی جی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مبت پر چنچنے تک بندے کے مقامات عشرہ سلوک طے ہوجاتے ہیں۔ فرمایا ہے کی اس مجولطیفۂ انتفی تک پینی جاتا ہے توبد، اناب ، زہد، ریاضت، میسارے مقامات عشرہ طے ہوجاتے ہیں اور اسس بندے کے اندر مجبوبیت آ جاتی ہے۔ اس بندے کے اندر مجبوبیت کی صفت غالب آ جاتی ہے، رحیم وکر می طبیعت ہوجاتی ہے، عفوو در گزروالی طبیعت نصیب ہوجباتی ہے۔ سجان اللہ!

جيے كەحدىث ياك ميں ہے:

((اَلرَّاجُوْنَ يَرْحَمُّهُم الرَّحْنُ اِرْحَمُّوا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمُّكُمْ مَنْ فِي السَّمَاعِ). (تنن 19۲۴)

تو رحمة للعالمين سلِّ اللِّيلِيمِ كى غلا مى كےصدقے ، ان كى ا تباع كے كمال كى وجہ سے، پھر بندے كواس میں سے حصہ نصیب ہوجا تا ہے۔ پھرول میں امت كاغم آتا ہے، مخلوق كاغم آتا ہے۔ سِجان اللہ!

تو یہ پانچ سبق مراقبات مشار بات کہلا تے ہیں۔اللہ تعالیٰ بیصفات ہمیں بھی عطافر مادے۔

﴿وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





# مشاربات کی مزید تفصیل

آلْحَهُ لُاللَّهِ وَكُفِّي وَسَلاَّمُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَيٰ أَمَّا بَعْلُ:

لطائف کی اینے اصل کی طرف سیر

گزشته نشست میں مراقبات مشار بات کی تفصیل کی گئی تھی ۔ تصوف کے اسباق کو پچھ دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دائر ہے کو دائر ہ امکان کہتے ہیں۔ دائر ہ امکان کے جیار آ دھا عرش امکان کے جیار آ دھا عرش کے اوپر ہے۔ عرش سے ینچے عالم امر کے لطا کف ہیں لینی قلب، روح ، سر، خفی اور اخفی ۔ ان لطا کف کی اصل عرش سے اوپر ہے۔ دنیا میں قلب، روح ، سر، خفی اور اخفی اصل نہیں ہیں، بلکہ سامیہ ہیں۔ ان کی اصل عرش سے اوپر ہے۔ دنیا میں قلب، روح ، سر، خفی اور اخفی کے اوپر ہے۔ جب لطیفہ کی سیر ہوتی ہے، لطیفہ کی روح اندر سے نکل کرا پئی اصل کی طرف جاتی ہے:

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إلى أَصْلِهِ

تواس کوسیرالی اللہ کہتے ہیں۔

مکتوبات مصومید دفتر دوم مکتوب ۸۵ میں حضرت خواج معصوم میں اللہ فرماتے ہیں: ہرلطیفہ کی فنااس لطیفہ کے اپنے اصل تک پہنچنے سے وابستہ ہے اور چونکہ

روح کی اصل صفات بلکہ ظلال صفات کے مقام سے ہے کیونکہ عالم امر

کے پانچوں لطائف کے اصول اساء وصفات کے ظلال کے دائرہ مسین

داخل ہیں کہ ان میں سیر واقع ہونا ولا بہت صغریٰ ہے جو کہ اولیاء اللہ ۔ کی

ولایت ہے، پس فنائے روح صفات کے ظلال تک وصول سے عبارت
ہے جیسا کہ قلب کی اصل افعالی واجبی تعالیٰ کے مقام سے ہے اور اس کی

فنا اس کے اس مقام تک وصول سے وابستہ ہے۔

سالك كوجب مشاربات ميں فنا حاصل ہوتی ہے، لینی

....لطيفهُ قلب كوتجليات ا فعاليه مين فنا

.....اورلطیفهٔ روح کوصفات ثبوتنیه میں فنا

....لطيفه مركوشيونات ذا تبيه مين فنا

....لطيفة خفى كوصفات ِسلبيه مين فنا

.....اورلطیفه اخفیٰ کوشانِ جامع میں فنا حاصل ہوجاتی ہے۔

یہاں تک جتنا کچھ تفاوہ دائر ہ ولایت صغریٰ میں تھا۔ گویا سالک کو دائر ہ ولایت صغریٰ میں فنا حاصل ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اس ساری بات کومؤ کد کرنے کے لیے آج مشائخ کی کتابوں میں سے کچھ عبارتیں پڑھیں گے۔

## مراقبول كىنيتيں

ہرلطیفہ کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ یا اللی! تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت میں اللہ اللہ کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیاً کے لطیفہ قلب میں القافر ما دے۔ میں القافر ما دے۔ ملفوظات حضرت شاہ غلام علی دہلوئ شائنہ (۲۹ جمادی الاخرہ ۱۳۳۱ھ) میں کھھاہے ملفوظات حضرت شاہ غلام علی دہلوئ شائنہ (۲۹ جمادی الاخرہ ۱۳۳۱ھ) میں کھھاہے

:

ذ کرقلبی کے وقت پیزخیال کرنا چاہے کہ فجل افعال کا فیض سیدالبشر سٹاٹیج کے قلب ممارک سے ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کے قلب تک پہنچتا ہےاوروہاں سے میر بے دل پرآتا اے اور لطیفہ روح کے ذکر میں تصور كرنا چاہيے كهالله تعالى كى صفات ثبوتيه كى تحب لى كافيض سرور كون ومكان سأتنظ كياروح مبارك سيحضرت نوح وحضرت ابرا بيم على نبتين وعليها الصلوٰة والسّلام كي ارواح تك پہنچتا ہے اورلطیفہ روح پروار دہوتا ہے۔ اورلطیفه سر کے وقت خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیونات ذاتہ کا فیض سرور دوعالم سالتثاليلى كےلطيفه سرمبارك سے حضرت موسى كليم الله على نبيّنا و عليهالصّلوة والسلام كے سرمبارك تك پہنچتا ہے اور مير بےلطيفه سرميں آتا ہے اورلطیفہ خفی کا ذکر کرتے وقت پہتصور کرے کہ اللہ د تعب الی کی صفات سلبيه كي فجلي كافيض فخر دوعالم ملاتلاتيل بحر لطيفة في سے حضرت عيسلي على نبتينا وعليه الصّلوة والسلام كےلطيفه خفی تک پہنچيا ہے اوروہاں سے مير بےلطيفه خفی بروار د ہوتا ہے اور ذکراخفیٰ میں اللہ تعالیٰ کی شان جامع كے فيض كالحاظ ركھنا جاہيے كەخاتم الانبياء والمرسلين سائٹڤالياتي كے لطيفه اخفى سے ظہور کرتا ہے۔ان مراقبول سے نسبت (فیض سلسلہ) میں بہت ترقی واقع ہوتی ہے۔

> مختلف لطا کف کے فنا کی علامات حضرت شاہ احمد سعیار ﷺ کے مکتوب ۵ میں لکھا ہے:

### 0\(\bar{\partial}\)\(\text{0}\(\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0

کپکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جا تا ہوں جس سے وہ چپتا ہے۔

فنائے سر کی علامت بہ ہے کہ سالک کی ذات ،حق حلق وعلا کی ذات میں مستہلک (لیعنی فنا) ہوجاتی ہےا پنے آپ سے الگ ہوکر ،من وتو سے گزر کر خدارہ جاتا ہے۔ لینی سالک فناتک پنچتا ہے اور اپنے آپ کو گم یا تا ہے، اللہ بی اللہ رہ جاتا ہے۔اس لیے اس مقام کومقام مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔جن مشائخ نے غلبہ حال میں کچھ الفاظ کہہ دیئے، وہ اس مقام میں ہی كهيه جيسه بايزيد بسطا م المنظمة نے فرما يا تعا سُبُعَاني مَا أَعْظَمَهُ شَأَنِي تووه اس مقام پر پینچ کر کہد یا تھا۔انہوں نے اپنے آپ کود بکھ کرنہیں کہا بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف متو چه شخے، اس لیے الیمی مات کہد دی۔منصور حلاع ڈاللہ کے اُکا اُلحَقٰ کہنے سے مراد پہنیں تھا کہ میں خدا ہوں ۔ بلکہ منصور حلاح ﷺ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں ہوں ،صرف اللہ ہی ہے۔اینے آپ کو گم یاتے تھے۔ای لیے کسی نے یوچھا کہ فرعون نے اکا رَبُّکُمْ کہا تو ہلاک ہوا، ہوئے۔اس کا کیامطلب؟ دعویٰ توایک جبیباہی ہے۔توجواب دیا گیا کہ فرعون نے ﴿ آَکَا رَبُّكُمُ الْآعُلَى ﴾ (سورة نازعات:٢٨) كما تقااينے كور كھنے كے ليے اورالله یاک کومنانے کے لیے۔جبکہ منصور حلاج ﷺ نے اَکَا الْحِیْ اللّٰہ کور کھنے کے لیے اوراینے کومٹانے کے لیے کہا تھا۔ چونکہ اپنے کومٹانے کی نیت سے کہا تھااس لیےاللہ نے ان کوعز توں سے نوازا، اور فرعون بدبخت کواللہ تعالیٰ نے عذاب ميں ڈالا۔

فنائے خفی کی علامت ظاہر کا مظاہر سے الگ ہونا ہے یعنی حق ، باطل سے

### 000 \underline \underl

ممتاز ہوجا تا ہے اور وحدت کثرت سے ممتاز ہوجاتی ہے۔ فنائے انتفیٰ کی علامت اللہ کے اخلاق حسنہ میں علامت اللہ کے اخلاق حسنہ میں بدل جاتے ہیں۔ بدل جاتے ہیں۔

اس مقام پرانسان ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْهِ ﴿ (سورهُ قَلَم: ٣) پر فائز ہوجا تا ہے۔

جوآ فاق وانفس میں ظاہر ہوتا ہے، ظلیت کے داغ سے داغدار ہے

جولطائف عالم امر کے ہیں یا عالم خلق کے ہیں ان کوآفاق اور انفس کہا گیا ہے۔ کمتوباتِ حضرت مجد دالف ٹائی کے اللہ کے دفتر دوم کمتوب ۳ میں فرماتے ہیں کہ '' جو پھھآفاق وانفس کے آئیوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ ظلیت کے داغ سے داغدار ہے۔''

یہاللہ کی بخی نہیں ہے، بخی سے بھی نیچے کی چیز ہے۔ بخی تو بہت او نچی چیز ہوتی ہے۔ چنا نچہ مراقبہ احدیت سے پہلے جو سیر ہوتی ہے۔ وہ اعتبارات میں ہوتی ہے۔ مشار بات میں جو مسیر ہوتی ہے۔ مشار بات کی سیر ہوتی ہے۔ میشار بات کی سیر سب ظلال میں ہے۔ پھر جب مراقبہ معیت کر کے او پر جاتے ہیں تو پھر اساء وصفات میں سیر ہوتی ہے۔ ابھی تو مزل بہت دور ہے۔ جولطا نف کے اسباق والے ہیں، ابھی تو وہ اعتبارات میں ہیں۔ ظلال سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس میں وہ پھر رہے ہیں۔ اللہ اکم کی بیران کے اللہ سب سے او پر جلی ذات، پھر شیونات، پھر صفات، پھر ال

سیر کررہے ہیں۔اساء وصفات تو اور اونچا مقام ہے۔اساء وصفات کی سیر تو انبیاء کو حاصل ہوئی اوراس کا نام ولایت کبر کیار کھا گیا۔

كتوبات معصوميد فتر دوم كمتوب ٨٥ مين حضرت خواجه معصوم علية فرمات مين

''اس دائرہ ظلال سے گزرجانے کے بعد ( لیعنی سولہویں سبق کو کممل کرنے کے بعد ) اساء وصفات وشیون و تنزیبات کا دائرہ ہے کہ اس میں سیر (واقع ہونا) ولایت کرئی ہے جو کہ انبیاء عسلیم الصلوب واکتسلیمات کی ولایت ہے۔''

اولیاء اللہ کو جو ولایت ملتی ہے، وہ اساء وصفات کے ظلال میں ملتی ہے۔ ابھی سکت ہم ولایت صغریٰ کی با تیں کر رہے ہیں۔ ہر کسی کی پیچے ولایت کبری تک نبین ہوتی۔ ہوتی اسے ہوتی۔ ہیں اسے ہوتی۔ ہیں اسکتا۔ لیکن جہاز کو دیکھو، ماشاء اللہ! تیس ہزار میٹر ۔ یعنی زمین سے تیس کلومیٹر او پراٹر تا ہے۔ تو کہاں کو دیکھو، ماشاء اللہ! تیس ہزار میٹر ۔ یعنی زمین سے تیس کلومیٹر او پراٹر تا ہے۔ تو کہاں کوتر کی پرواز کی طرح ہوتی ہے۔ جہاز کوآپ ہوا میں لے طرح ہے، اور انبیاء کرام کوتو اپنے اساء وصفات کی سیر کرواد کی سیر کرواد کی سیر کرواد کی سیر کرواد کی۔ کرام کوتو اپنے سے کو ولایت کی سیر کرواد کی۔ کہا، وہ انبیاء کی ولایت ہر کی کہا، وہ انبیاء کی ولایت ہے اور وہ اساء وصفات میں ہوتی ہے۔ جبکہ اولیائے کرام کہا، وہ انبیاء کی ولایت ہے اور وہ اساء وصفات میں ہوتی ہے۔ جبکہ اولیائے کرام طلال کا دائر ہی سیر کرنے والے ہوتے ہیں۔

چنانچدوفتر دوم مکتوب سامین حضرت مجد دصاحب میشاند فرماتے ہیں:

### 000 VICTOR (CONTRACTOR)

'' جو پچھآ فاق والفس کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ ظلیت کے داغ سے داغدار ہے اس لئے وہ نفی کے لائق ہے تا کہاصل ثابت ہو جائے ،اور جب معاملية فاق وانفس سے گزر جائے ،تو ظلبیت کی قید سے رہائی ہوگئی ، اور فعل وصفت کی بخلی میں آغازمیسر ہو گیا تومعلوم ہو گیا کہ اس ہے قبل جو تبھی بخلی ظاہر ہوئی تھی وہ سیر آ فاقی وانفسی میں تھی ،اگر چیاس آتحلی ذات ہی خیال کریں لیکن اس کاتعلق فعل وصفت کے ظلال سے تھا نہ کیفس فعل و صفت ہے،تو پھرذات تعالی وتقدس تک سطرح رسائی ممکن ہے، کیونکہ ظلیت کا دائر ہ انفس کی نہایت تک منتہی ہوجا تا ہے،لہذا جو پچھآ فاق وانفس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس دائر ہے میں داخل ہے۔فعل وصفت بھی اگر جیہ حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدیں کے ظلال ہیں لیکن اصل کے دائر ہے میں داخل ہیں اور اس مرتبہ کی ولایت اصلی ولایت ہے بخلاف يملے مرتبے كى ولايت كے كہش كاتعلق آفاق وانفس سے ہے كہ وہ ولايت

تو ولا یت صغری جس کو کہتے ہیں، پیظی ولایت ہے۔اصل ولایت تو وہ ہے جو اغیاء کو اللہ نے عطا فر مائی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہر نبی ، نبی بھی ہوتے ہیں اور ہر نبی علیہ اللہ اللہ کہی ہوتے ہیں۔ان کے پاس دونوں نعتیں ہوتی ہیں۔نبوت وہی ہوتی ہے، لہذا انبیائے دہی ہوتی ہے، لہذا انبیائے کرام میٹی دنیا میں آکر اللہ کی محبت میں محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں،اس پران کو ولایت کرام میٹی دنیا میں آکر اللہ کی محبت میں محنت اور جاہدہ کرتے ہیں،اس پران کو ولایت کبری ملتی ہے۔ تو ان کی ولایت بھی اعلی اور نبوت تو اس سے بھی اعلی ۔اس لیے کہا گیا کہ اصل ولایت تو انبیاء کی ہے۔ ولایت صغری تو ظل کے داغدار

ہے۔فر ماتے ہیں کہ:

دائر ہ ظل کے منتبی حضرات کو بچلی برقی جو مرتبہُ اصل ہے پیدا ہوتی ہے حاصل ہے جوایک ساعت کے لئے آفاق وانفس کی قید سے آزاد کردی ے۔ سجان اللہ!

آ گے فر ماتے ہیں کہ جن اولیاء پراللہ کا بہت کرم ہوجائے اوران کی فنا کامل ہوجائے، ان کوتھوڑی دیر کے لیے بخلی ذات ملتی ہے، مگر وہ محلی ذاتی برقی ہوتی ہے۔ برق کہتے ہیں کہ جیسے بادل گر جتا ہے، تو بجلی تھوڑی دیر کے لئے چیکتی ہے، پھرختم ہوجاتی ہے۔اسی طرح اس سالک کوتھوڑی دیر کے لئے ذات کا دیدار ہوتا ہے، پھراس کے بعد پردے حائل ہوجاتے ہیں۔تو ہمجلی ذاتی برقی ہوتی ہے۔لیکن جوانبیاء کی ولایت ہے، وہ چونکہ اساء وصفات کے اندرسیر ہوتی ہے ،ظل میں نہیں ہوتی ۔لہذاان کو بچلی ذاتی دائمی نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

وہ جماعت جوآ فاق وانفس کے دائرے سے گزرچکی اورظل سے اصل کے ساتھ پیوست ہوگئ ہے ان کے حق میں یہ تجلی برقی دائی ہے کیونکہ ان بزرگوں کامسکن و ماویٰ دائر ہ اصل ہے کہ جہاں سے تجلی برقی پیدا ہوتی ہے بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تو تجلیات وظہورات سے بھی بالاتر ہے، کیونکہ ہر تخل اورظہورخواہ وہ کسی مرتبہ ہے متعلق ہوظلیت کے شائیہ سے ماہرنہیں ہے۔انبیاء کی شان کا کیا کہنا! سجان اللہ!

# عجلي افعال اورتجلي صفات *کيا ہيں*؟

مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی شاشهٔ وفتر سوم مکتوب ۵ ۷ میں حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی شاشهٔ بیدواضح کرتے ہیں کہ بخل افعال اور تجلی صفات کیا ہیں ۔ فرماتے ہیں:

بندوں کے افعال سے مرادحق سبحانہ کے فعل کا ظہورسالک پراس طرح ہوکہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں۔ (اس کو جُلّ افعال کہ بیں۔) اور (بندہ) اس فعل کو ان افعال کی اصل جانے اوران افعال کے قیام کواس فعلِ واحد سے سمجھے۔ اللّہ کی وجہ سے بیا فعال قائم ہیں۔ اور اس جُلّ کا کمال میہ ہے کہ بیظلال اس کی نظر سے کمی طور پر پوشیرہ ہوکر اپنی اصل سے ملحق ہوجا ئیں اور ان افعال کا فاعل جمادات (بے جان) کی طرح این آپ کو ہے میں وحرکت معلوم کرے۔

یعنی بندہ یوں محسوں کرے کہ میں تو بالکل جمادات کی طرح ہوں اور مردہ بدست زندہ زندہ جیسے چاہتا ہے مردے کو پھیرتا ہے، ایسے ہی میں اللہ کے اختیار میں ہوں، وہ جیسے چاہتا ہے مجھ سے کام لے لیتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کواس تجلی کے وقت میں ایسامحسوں کرتا ہے۔ جیسے کہ میری زبان سے بیدالفاظ نکل رہے ہیں، جو پچھ ہوا، ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا۔ فرماتے ہیں:

دو حجلي صفات سے مراد بيہ ہے كہ سالك پر حق تعالی سبحانہ كی صفات كاظہور اس طرح پر ہوكہ بندوں كی صفات كو واجب جل سلطانہ كی صفات كاظلال جانے اوران كے قيام كوان كے اصول كے ساتھ معلوم كرے۔''

تخدابراہیمیہ کتوبات حاجی دوست محمد قند هاری خالیہ صفحہ ۳ میں فرمایا گیا کہ تجالیہ صفحہ ۳ میں فرمایا گیا کہ تجالیات کی بھی قسمیں ہیں۔ تجل فعلی وہ ہے کہ سالک خدا وند تعالیٰ کو فاعل حقیق جانے نہ کہ بندوں کو تحجلی صفات جو تو تعالیٰ کی طرف منسوب اور ماسوا کوصفات سے خالی سمجھے اور سب صفات جق تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور تحجلی شیونات ہے ہے کہ سالک کانام ونشان نہ رہے اور اس سے انانیت زائل ہو جائے تحجلی سلیمیہ وہ ہے کہ سالک حق تعالیٰ کو منزہ اور مقدس جانے اور اس نے آپ اور جیج مخلوق کو لاشئے اور معدوم محض خیال کرے اور بخلی شان جامع میں بیتمام تجلیات شامل ہیں۔

## ذات، شیونات اور صفات میں کیا تعلق ہے؟

معارف لدنیه میں حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ فرماتے ہیں کہ شیونات اللی حق تعالیٰ کی فرع ہیں۔ اور صفات شیونات کی فرع اور اصفات شیونات کی فرع اور انعال اسماء کی فرع ہیں۔ ہیں۔ اور تمام موجو دات افعال کے نتیجے اور ان کی فروع ہیں۔

لینی ذات کی فرع شیونات ہیں، پھرشیونات کی فرع صفات، پھرصفات کی فرع اساء، پھراساء کی فرع افعال اوران افعال کے منتیج میں آگے پھرموجودات کے احوال آتے ہیں، تواس طرح بیرتر تیب ہے۔

مکتوبات امام ربانی حضرت مجد دالف ثافی گیشانه وفتر اول مکتوب ۲۸۷ میں امام ربانی حضرت مجد دالف ثافی گیشانه فرماتے ہیں کہ

بعض کو (فیض) صفات کے ذریعے سے اور بعض کوشیونات کے توسط سے

### 

پنچتا ہے۔ (یعنی بعض لوگوں کوصفات کے ذریعے سے اللہ کا قرب ماتا ہے اور بعض لوگوں کوشیونات کے ذریعے سے ماتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو لطیفہ سر والے ہونگے ان کو شیونات سے ملے گا۔ جو ابراجیمی المشرب ہونگے ان کو صفات سے ملے گا۔) اور صفات وشیونات کے درمیان بہت باریک فرق سفات سے ملے گا۔) اور صفات وشیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشرب اولیاء کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور نے اس کی نسبت کلام کیا۔ یہ بات حضرت مجد د صاحب علیہ الرحمہ کسے بیں سبحان اللہ، جو معارف اللہ رب العزت نے ان پر کھو لے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں، مختصریہ کہ 'صفات' ذات تعالیٰ وتقدس پر زائد وجود کے ساتھ خارج ہیں موجود ہیں۔ اور ''شیونات' عز سلطانہ کی ذات میں ساتھ خارج ہیں موجود ہیں۔ اور ''شیونات' عز سلطانہ کی ذات میں صرف اعتبارات کے درجے ہیں ہیں۔

## مقامات عشره سلوك اورمختلف تجليات كاربط

مبداءومعاديس حضرت مجددالف ثاني شك فرمات بين:

جاننا چاہیے کہ سلوک کی منزلیں قطع کرنے سے مراددس مقامات کو طے کرنا ہوتا ہے۔ اوران دس مقامات کو طے کرنا ، ان تین تجلیّات پر موقوف ہے۔ تحلیٰ افعال ، تحلٰی صفات ، تحلٰی ذات۔ اور مقام رضا کے علاوہ بیرسب مقامات تحلٰی افعال اور تحلٰی صفات سے وابستہ ہیں۔ صرف مقام رضا تحلٰی ذات جق تعالٰی و تقدّس اور محبت ذاتیہ سے وابستہ ہے جس کا لازی نتیجہ بیہ ہے کہ مجبوب کی طرف سے تکلیف پہنچے یا انعام حاصل ہو، محب کے حق میں بیدونوں صور تیں کیساں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد لامحالہ رضا حاصل ہو

جاتی ہے۔اور ناپیندید گیختم ہو جاتی ہے۔اس طرح ان تمام مقامات میں کمال کی حد تک پڑنچ جا ناتحلیؑ ذات کےحصول کے وقت ہیممکن ہے کیونکہ کمل ترین فناس بخل کے ساتھ وابستہ ہے ۔لیکن باتی نومقامات کا صرف حصول تحلیٔ افعال اورتحلیٔ صفات ہی میں ہوجا تا ہے۔مثلٌ جب اپنے او پر اورتمام اشیاء پرحق تعالی سجانه کی قدرت کا مشاهده کرتا ہے تو بے اختیار توبهاورا نابت كي طرف رجوع كرتا ہےاورڈ رتا اورخوف كھا تار ہتا ہےاور تقویٰ (ورع) کواپنا شعار بنالیتا ہے۔اور خدائی نقنہ پرات پرصبراختیار كرتا ہے اور بے صبر اور ناطاقتی ہے چھاکارا یالیتا ہے۔ اور چونکہ نعمتوں كا ما لک اس کو سمجھتا ہے اورعطا کرنا اور روک لیناسب کچھ خدا ہی سے سمجھتا ہے لامحاله مقام شکر میں داخل ہوجا تا ہےاورتوکل میں راسخ قدم بن جا تا ہے۔ اورجب حق تعالی کی زمی اور مہر بانی کی بچلی وار دہوتی ہے تو امید (رجا) کے مقام میں داخل ہوجا تا ہے اور جب خدائے تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا مشاهده کرتا ہےاور یہ پیت وذلیل دنیااس کی نگاہ میں خوارو بے اعتبارنظر آتی ہے تو چارونا چارونیا سے بے رغبتی پیدا ہوجاتی ہے فقراختیار کرلیتا ہے اورزهدکوا پناشعار بنالیتا ہے لیکن یہ بات سمجھ لیٹی چاہیئے کہ ان مقامات کا تفصیل وترتیب کے ساتھ حصول سالک مجذوب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اورمجذوب سالک ان مقامات کو اجمالی طریقیہ پر طئے کرتا ہے۔ کیونکہ عنایت از لی نے اسے ایس محبت میں گرفتار کرلیا ہے کہ ان مقامات کی تفصیل کی طرف مشغول ہونااس کے بس میں نہیں رہتا ہےجت کے زیر ساپیہ ان مقامات کالبّ لباب اوران منازل کا خلاصهکمل ترین طریقه پراسے

حاصل ہوجا تا ہے جو کہ صاحب تفصیل کو بھی میسر نہیں ہوتا۔

بدایة الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید میشاند فرماتے ہیں کہ

توجہ کی برکات میں سے ایک سیجی ہے کہ اس طریق میں جذبہ کوسلوک پرمقدم کرنے کی وجہ سے راستہ میں ایک طرح کی سہولت پیدا ہوگئ ہے، کیونکہ چلنے میں اور لیجانے میں بہت ہی بڑا فرق ہے، اور تمام سلوک کا خلاصہ کہ جس سے مراو دس مشہور مقامات کو طے کرنا ہے لیخی توبہ، انابت، زید، ریاضت، ورع، قناعت، توکل، تسلیم، صبر اور رضا، بیسب اسی کے ضمن میں طے ہوتے ہیں۔

## سالك مجذوب اورمجذوب سالك

ونیا کا ہرانسان یا تو سالک مجذوب ہے یا مجذوب سالک۔اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہنوں میں مجذوب ایسابندہ ہوتا ہے جس کے کپڑے اترے ہوئے ہوں ، مثی لگی ہوئی ہو، نزگا پھر رہا ہو۔اس کو مجذوب نہیں کہتے ۔تصوف کی اصطلاح میں مجذوب جند بدر کھنے والے کو کہتے ہیں، سالک کہتے ہیں راستے پر چلنے والے کو ۔ چنا نچہ جولوگ سالک مجذوب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتداء میں اپنے ارادے ہے، اپنی محنت ہے، مجاہدے سلوک کے اوپر چلتے ہیں ۔ حتی کہ ان کا مجابدہ ، رونا دھونا اللہ کو لیند آتا ہے، پھر اللہ کی رحمت ان کا ہاتھ کیڑ لیتی ہے۔ تو پھروہ مجذوب بن جاتے ہیں۔ ان کو اب جذبیل جاتا ہے۔اب وہ جذب کے پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ یعنی اب تک تو وہ اپنی مرضی سے چل رہے تھے، اب مالک نے پرواز کرتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں جب اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص سالک مجذوب بیا ہا کہ قریب آبی جا تیں جب اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ شخص سالک مجذوب

ہے۔ابتداءا پنی محنت سے ہوئی گرانتها میں ان کور حمت اللی نے سہارا دے دیا۔اور وہ مقامات بھی طے کر وادیے جو وہ اپنی محنت سے نہیں کرسکا تھا۔اور پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالی کی رحمت کی نظر پہلے پر تی ہے۔مثال کے طور پر، ہم بشر حافی شائلہ کا نام سنتے ہیں۔شرابی سے، مگر رحمت کی نظر پڑگی تو دنیا بدل گئی۔اب وہ مجذوب پہلے متصرحت کی نظر نے ان کو گھینچا۔محنت ان کی نہیں تھی، عنایت اللی متوجہ ہوئی ۔قواب کی متوجہ وئی ۔قال کو گوں کے سر دار تھے۔عنایت اللی متوجہ ہوئی ۔توالی متوجہ مضرات پہلے مجذوب ہوتے ہیں لیکن جب ان کو جذبہ ملتا ہے تو پھران کی زندگی نیکی، شریعت پر آجاتی ہے، پھر بعد میں ان کو چکی پلینی پڑتی ہے۔ بعد میں سالک بنتے شریعت پر آجاتی ہے، پھر بعد میں ان کو چکی پلینی پڑتی ہے۔ بعد میں سالک بنتے ہیں۔

تو سالکین دوطرح کے ہیں، یا تو سالک مجذوب ہوتے ہیں یا مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر راستہ ہوتے ہیں۔ راہ سلوک میں کہیں نہ کہیں تو پا پڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کے بغیر راستہ طخبیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر جومجذوب ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو جذب سے اٹھا کر مغزل پہ پہنچا دیتے ہیں گر پھران حضرات سے دعوت وہلنچ کا کام نہیں لیا جا تا بلکہ ان کو مقام فرویت دے کر اپنی عبادت کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ چونکہ ان کو کھینچا تھا، مقام فرویت دے کر اپنی عبادت کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ چونکہ ان کو کھینچا تھا، ان کے لیے سارے مقامات عشرہ طے کرنے ضروری نہیں ہوتے ، کہ تو بہ ، انابت، زہداور ریاضت وغیرہ تمام مقامات سے گزریں سے ضروری نہیں کہ ان کو سب مقامات کی سیر ہو۔ بس اخیر میں ان کو اللہ نے والیس لوٹا نا ہوتا ہے، اور مخلوق میں ہدایت کا کام گئر ہوتا ہے، اور مخلوق میں ہدایت کا کام بین ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سالک ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان کو گیز وب بناتے ہیں۔ تو پھران کو سب در جول سے گزارتے ہیں، تھر اللہ تعالی ان کو مجذوب بناتے ہیں۔ تو پھران کو سب در جول سے گزارتے ہیں، مقامات عشرہ میں

سے گزارتے ہیں۔ان کوتو بہ بھی کرنی پڑتی ہے، پھرانا بت بھی، پھرز ہد بھی، ریاضت بھی، میر زہد بھی، ریاضت بھی، میر بھرز ہد بھی، ریاضت بھی، میر بھی۔ بیسب چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے کرتے اللہ کی رضا آجاتی ہے، تو اس موقع پر رحت متوجہ ہوجاتی ہے۔ پھر اللہ اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دیے ہیں۔اور پھران کو دوبارہ والیس لوٹا کے، اس دنیا میں مخلوق کی تربیت کے لئے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لئے ان کو رحانی طور پرلوٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں مقامات عشرہ کی صفات ہوتی ہیں، اور ان صفات کے ذریعے وہ محبوب سائن ایک کا نائب بن کر دنیا میں زندگی گزارے ہوتے ہیں۔

## لطائف انبیاء کرام کے زیر قدم ہیں

حضرت شاہ غلام علی و ہلوی گئشتہ کے ملفوظات (منگل، ۳ جمادی الاولی <u>۱۲۳۱)</u> میں کھیاہے کہ

قلب حضرت آوم عَلَيْكِ كَ زِيرِ قدم ہے اور اس ولایت کی سیر میں تجلی افعال منکشف ہوتی ہے اور روح حضرت نوح عَلَيْكِ اور حضرت ابراہیم عَلَيْكِ اور حضرت ابراہیم عَلَيْكِ الله تعالی کی صفات جُوتی کی تجلی منکشف ہوتی ہے اور اس کی سیر میں اللہ تعالیٰ کے زیرِ قدم ہے اور اس کی سیر میں شیونات و اتیا الہید کی جُلی منکشف ہوتی ہے اور لطیفہ خفی حضرت عیسی عَلَیْكِ منکشف کے زیرِ قدم ہے اور اس کی سیر میں اللہ تعالیٰ کی صفات سلبید کی جُلی منکشف ہوتی ہے اور لطیفہ خفی حضرت عیسیٰ عَلَیْكِ منکشف ہوتی ہے اور لطیفہ اختی حضرت خاتم الرسل سیدنا محمد رسول الله علیه الصلاق والتسلیمات کے زیرِ قدم ہے اور اس کی سیر میں اللہ تعالیٰ کی شانِ جامع کی والتسلیمات کے زیرِ قدم ہے اور اس کی سیر میں اللہ تعالیٰ کی شانِ جامع کی

عجلی منکشف ہوتی ہے۔

کسی نبی مَلیِّلاً کے زیر قدم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہتے ہیں کہ فلاں موسیٰ عَالِیَّلاً کے زیر قدم ہے اورعیسیٰ عَالِیَلاً کے زیر قدم ہے ۔تو حضرت شاہ غلام علی د ہلوی عشاہ اسنے مکتوب اے میں لکھتے ہیں:

ا نبیاء کیہم السلام میں ہے کسی ایک کے قدم کے نیچے رہنا اس معنی ہے ہے کہ صفات حقیقی میں سے ہرصفت آمنحضرت سالٹھا آئیٹم کی پروردہ ہے اور اس صفت کی بہت ہی جزئیات ہیں، جن میں سے اس کا ایک جزء سالک کی تربیت کرنے والا ہے۔ ہرلطیفہ کی کیفیات وحالات ان نبی کے حالات کے مشابہ ہوتے ہیں۔

تو جوزیر قدم ہوتا ہے اس کے ظاہری حالات بھی اور طبیعت بھی اس نمی عالیظیا کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔

حضرت مرشد عالم المعللة كي حضرت سيدنا موسى عَلَيْهِ السيامشابهت

چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم ﷺ کی ابتدائی زندگی کودیکھا جائے توحضرت موسیٰ عَلِیْکا کے ساتھ بہت مشابہت ہے، سبحان اللہ! حضرت عَمِیْکیا فرماتے تھے کہ میں بچین سے ہی گھر سے نکلاء سفر ہی سفر رہا۔حضرت موسیٰ عَلَیْلاً بھی بجین سے ہی گھر سے نُكلے۔ دودھ پیتے بیچے تھے كہ ماں نے ان كو ڈ بے میں ڈال كر دریا میں ڈال دیا اور سفرنثر وع ہو گیا۔ساری عمران کا سفر ہی رہا۔ پھر دیکھئے کہان کواللہ تعالیٰ نے قوی بنایا تھا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم ﷺ بھی بہت قوی تھے۔ سبحان اللہ ، اللہ اکبر! حضرت عن ۔ اندرکوئی انوکھی طاقت تھی ۔حضرت پھٹالڈ کے بڑے صاحبزادے حضرت

مولا ناعبدالرحمن قاسم ﷺ نے فقیر کوایک واقعیسنا یا۔ وہ قاسمی اس لیے کہلاتے تھے کیونکہ ان کوحضرت مولا نا قاسم نا نوتو کیشاللہ سے بہت محبت تھی ۔اس محبت کی وجہ سے انہوں نے ایناتخلص قاسمی رکھاتھا اور وہ مولا نا عبدالرحمن قاسمی کہلاتے تھے۔فرمانے لگے کہ میں کالج میں طالب علم تھا۔ اس زمانے میں جوانی تھی، ہمت تھی اور طاقت تھی۔اور مجھے فٹیال کھلنے کا شوق تھا۔ایک دن میں بوٹ پہن کر ،عصر کے بعد کالج میں فٹیال کھلنے جار ہاتھا۔تواہا جی نے مجھے دیکھ لیااور فرما یا کہ قاسمی ادھرآ ؤ۔ میں آیاتو اور فر ما یا کہاں حارہے ہو؟ میں نے کہا: اما جی! میں کالج حار ما ہوں ، فٹ مال کھیلنے کے لیے۔ یوچھا کیوں کھیلو گے؟ کہا: اس سے طاقت آتی ہے، صحت بنتی ہے۔ توفر مانے لگے که حضرت پیشالڈ نے اپنا ہاز و پھیلا دیااور فرمانے لگے: قاسمی!ادھرآ کر میرے باز ویہ کھٹرے ہوجاؤ ، اگرتمہارے کھٹرے ہونے سے باز وینیچے ہوگیا تو نام بدل کرر کھودینا۔اب بتائمیں کہ جو بچہ ہار ہویں کا طالب علم ہو،تو ماشاءاللہ، وہ اٹھارہ بیں سال کا تو ہوتا ہے۔مولا نا قاسی صاحبﷺ فرماتے تھے کہ واقعی اگر میں کھڑا بھی ہوجا تا،تو ابو جی کواللہ تعالیٰ نے الیی طاقت دی تھی کہ وہ با زو نیجےنہیں ہوسکتا تقا\_سيحان الله!

# حضرت مرشدعا كم عالية اور پادري كا قصه

حضرت و گفتانی کے حالات زندگی میں ایک واقعہ کھا ہے کہ ایک علاقہ میں ایک پادری تھا جو کہ وہاں کے سادہ مسلمانوں کے ذہمن میں شکوک وشبہات ڈالٹا تھا۔وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کرتر جمہ دکھا دیتا تھا۔وہ پادری اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی تھا۔ جب حضرت مُشافید کو پہ چلاتو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک لے کر گیا کہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ پادری پہلوان بھی تھا۔ جمھے دیکھ کروہ کھڑا ہوا اور مصافحے

## (١٤٥) ١٤٥ (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥)

کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت بڑھائیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے میرے ہاتھ کو کر مہلانا چاہاتو میں نے اپنے ہاتھ کوروک لیااوروہ ہلا نہا ہاتھ جہاں تھا وہاں بھی رہا۔ ہاتھ چھڑا کروہ بیٹے گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کتاب رکھ دیں اور جھے یہ بتا کیں کہ آپ نے یہ طاقت کیسے حاصل کی ہے؟ حضرت بھائیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تم میرے ساتھ وعدہ کروکہ تم یہاں کے سادہ مسلمانوں کوئیس بہاؤ گے، تب میں تہبیں بتاوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ شیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن جھے ضرور بتا ہے۔ تو حضرت میں اُندھ نے فرما یا کہ میں کوئی خاص غذا استعال نہیں کرتا، بس میں نے اپنی پوری زندگی لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے۔ حضرت گذاشتہ نے بالفاظ فرما ہے۔

لوہ کے کنگوٹ سے مراد ہوتا ہے کہ انسان جنسی گناہ نہ کرے۔ یہ جو اہتدائی جو ان نہ کرے۔ یہ جو اہتدائی جو انی سے بری عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ حضرت کھالیہ فرماتے تھے کہ ایسے نو جو ان کچھڑے ہیں۔ بانی ٹیکتا رہتا ہے۔ حضرت کھالیہ فرماتے تھے کہ یہ نو جو ان کچے گھڑے ہیں۔ ان سے پانی ٹیکتا رہتا ہے، ان کے اندر طاقت کیا ہوگی۔

حضرت عُیشت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب میں بیے کہا کہ میں کوئی خاص غذا نہیں کھا تالیکن میں نے اپنی زندگی لو ہے کا کنگوٹ با ندھا ہے۔وہ پادری بڑا حیران ہوگیا۔اور کہنے لگا کہ مجھے تو پہلوان بننے کا بڑا شوق ہے۔ بھی پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ ہوں، بھی دوڑ لگا تا ہوں ، گھی ، فلال مکھن کھا تا ہوں اور ورزش کرتا ہوں۔ پھر کہیں جا کر میں نے صحت بنائی ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں میری صحت تو پھے بھی نہیں ہے۔ای صحت کے شوق کی وجہ سے میں نے شادی بھی نہیں کی کہ میں طاقتور پہلوان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت مُعشد فرمانے گے کہ اچھا،تم نے صحت کے شوق میں پہلوان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت مُعشد فرمانے گے کہ اچھا،تم نے صحت کے شوق میں

### <u>کھ کرمدرنا کسوک کھڑی کہ کہ کہ کہ 1900 کے انسان کم ان کہ 1900 کے 1900 کی کہ 1900 کی 1900 کی 1900 کی 1</u> شادی مجھی نئیس کی ، اور میر می اب تیسر می شادی ہے! اللہ اکبر!

حضرت بین شادی ہوئی تھی، پھر دوسری شادی ہوئی ہو کہ قوت میں ہوئی تھی۔ پھر دوسری شادی ہوگئ، بیوی فوت ہوگئیں۔ اللہ کی شان کہ حضرت میں اللہ کی شادی بڑھائی میں ہوئی۔ پہلے صاحبزاد سے حضرت مولانا عبدالرحمن قاسمی صاحب بین شادی ہوئی تو تمام بال اپنیس دیکھا۔ جب تیسری شادی ہوئی تو تمام بال سفد تھے۔اللہ اکبر!

حضرت وشاللة نے ایک مرتبہ سنا یا کہ میں حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی وشاللة کے ساتھ سوات گیا ہوا تھا، حضرت صدیقی شک کے ایک خلیفہ آئے جوقند ہار کے رہنے والے تھے۔ مجھے حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جا کر مراقبہ کرلو۔ میں نے حاکران بزرگ کے ساتھ مراقبہ کرلیا۔ تو وہ مراقبے کے بعد مجھے کہنے لگے کہتمہاری پہلی بیوی ہوگی تو یہ ہوجائے گا، دوسری بیوی ہوگی تو وہ ہوجائے گا، پھر دو رشتے آئينگے، توتم وہ رشتہ پیند کرنا جو ماموں کی بیٹی ہوگی۔اس رشتے سے تہہیں اللہ تعالیٰ اولا د دیں گے۔اولا دہیں سے ایک کا نام عبدالرحمٰن رکھنااور دوسرے کا نام عبدالرحیم رکھنا اور اللہ تعالیٰ بچوں کے ہاتھ سے دین کوآ کے پھیلائے گا۔حضرتﷺ فرماتے ہے کہ میں ان کی ماتیں سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس وقت میری پہلی شادی ہوئی تھی اور دوسری کا تو میں نے سو جا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ پیة نہیں یہ بڑے میاں کیا باتیں کررہے ہیں؟ جب واپس آیا تو آتے ہی حضرت صدیقی ﷺ نے مجھ سے بوچھا كه خليفه صاحب نے كوئى بات تونہيں كى؟ ميں نے كہا كه حضرت! انہوں نے توعجيب و غریب باتیں کی ہیں۔فرمایا کہ ان کا کشف بڑا ٹھیک ہوتا ہے، ایسے ہی ہوجائے گا۔ میں نے کہا: حضرت! چھرمیرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلی شادی کا موقع ہے، تو تیسری شادی کی اولا د کے نام بتارہے ہیں۔اللہ اکبر! کیا کشف تھا! پھر حضرت مُعَاللہ

### (19) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥) (١٥٥)

کی زندگی کے حالات ایسے ہوئے کہ اللہ نے ان کو اولا د دیں، اور انہیں ناموں پر اولا دکے نام رکھے گئے۔

آ مدم برسر مطلب - چنا نچہ حضرت عیشاتی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میری تو تیسری شادی ہے ۔ پادری کہنے لگا کہ پھرآ خرکیا وجہ ہے؟ پچھ تو جھے سمجھاؤکہ آپ کے اندراتنی طاقت کیول ہے؟ حضرت عیشاتی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں تفصیل بتا تا ہوں کہ اللہ نے جھے دو صفین دی ہیں، ایک توبیہ کہ میں نے لوہ کا لنگوٹ باندھا ہے، اور دوسرا یہ کہ میری تبجد بھی قضاء نہیں ہوئی ۔ یہ بات سنا کر حضرت میشاتی فرمانے لگے کہ جونو جوان ان دوصفوں کو اپنا لے، اللہ رب العزت اس کو ایسے صحت والی زندگی عطافر مادیں گے۔حضرت مرشد عالم اللہ رب العزت اس کو ایسے صحت والی زندگی عطافر مادیں گے۔حضرت مرشد عالم بیشاتی کو اللہ نے بہت توت دی تھی۔ ہم لوگ تو ان کے سامنے بالکل چوزے کی طرح تحقیقہ مدے حضرت گھی کندھے کا سہارا لیتے تھے تو ہم دے جاتے تھے۔

## نسبتِ اتحادی سے مشرب بدل سکتا ہے

الله رب العزت نے حضرت مرشد عالم اللہ کو اون چاقد دیا تھا۔ اور حضرت کی اللہ کا چہرا اسسفید رنگ ، گورا ، بالکل دو در صفید رنگ تھا۔ پھراس کے علاوہ بڑھا ہے میں کھی سرخی کی طرف مائل تھا۔ مسجد میں باوضو ہو کر میہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کتنی بار حضرت کی اللہ کا چہرہ دیکھا اور اپنے دل میں کہا: ﴿ مَمّا هٰ لَمّا اللّٰهِ مَلَكُ کَوْرَوْمَ وَاللّٰهُ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ کَوْرَوْمَ وَاللّٰهُ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ کَا اللّٰهُ مِلْکَ بُورِوْمَ وَا مِن اللّٰهِ مِلْکَ اللّٰهِ مَلَكُ کَوْرَوْمَ اللّٰهِ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ کَا اللّٰهِ مَلَكُ مَلْکُ کَوْرَوْمَ وَاللّٰهِ مِلْکُ اللّٰهِ مَلْکُ کَا اللّٰهُ مِلْکُ اللّٰهُ مَلْکُ کَا اللّٰهُ مِلْکُ اللّٰهُ مِلْکُ اللّٰہُ مِلْکُ مِلْکُ مَلْکُ کَا مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ اللّٰمُ مِلْکُ مِلْکُ اللّٰمُ مَلْکُ مُلْکُ اللّٰمُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ اللّٰمُ مِلْکُ مُلْکُ مِلْکُ مِلْکُلُولُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ مِلْکُ م

تو حضرت موئی علیشا کی شبیه نظر آیا کرتی تھی۔اور پھر مزید برآل کلامِ البی سے ایسی مناسبت کہ ہربات میں کلام اللہ سے دلیل دینا۔ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تُحالیٰ اللہ کو اللہ دب کا مسلم بنایا تھا۔ ہمارے حضرت تُحالیٰ کا حضرت خواجہ عبدالما لک صدیق تحقیلات کو اللہ دب العزت نے محمدی المشرب بنایا تھا۔ ہمارے حضرت تُحالیٰ کا حضرت خواجہ عبدالما لک صدیق تحقیل المسلم مثال تھی۔حضرت تُحالیٰ کو خلافت ملنے کے بعد جالیس سال سے بھی زیادہ اپنے شخ مثال تھی۔حضرت تُحالیٰ کو خلافت ملنے کے بعد جالیس سال سے بھی زیادہ اپنے شخ نی خدمت کا موقع ملا۔ آپ سوچیں کہ کیا پائیدار تحقیل الیاعشق! چنائی اس سال میں محقیل الیاعشق! چنائی اسبب العزت نے تحمدی المشرب بنایا۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہمارے حضرت تحقیل اللہ اللہ اللہ اور جمال کو الرکوئی اکشاد کی محال کو اللہ اور جمال کو اگرکوئی اکشاد کی محال اللہ اللہ پاک نے الرکوئی اکشاد کی اللہ اللہ پاک نے الرکوئی اکشاد کی الم حس بنایا تھا تو ہمارے حضرت کو دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ اللہ پاک نے الرکوئی اکشاد کی تا ہما تھا۔

امام ربانی مجد دالف ثانی گیالت نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بیمشرب تو ہرایک کا قدرت کی طرف سے ہے کہ سی کا مشرب موسوی ہے، کسی کا مشرب موسوی ہے، کسی کا مشرب موسوی ہے، کسی کا مشرب ہو، اس پرخوش ہونا چاہئے ۔لیکن ایک صورت ممکن ہے کہ سالک کا مشرب بدلے۔ وہ تب ہے جب شنخ محمدی المشرب ہواور سالک کو اپنے شنخ کے ساتھ اتنی نسبت کا ملہ ہو کہ نسبت اتنادی کا درجہ ہو۔ پھرسالک کا جوبھی مشرب ہوگا، وہ عالی ہوکر مالا خرمجہ کی المشرب ہوجائے گا۔

كون سالطيفه سب سے اعلیٰ ہے؟

مكتوبات معصوميد كے دفتر سوم مكتوب ٥ مين حضرت خواجه معصوم علية فرمات

يں كہ

اخھیٰ لطا ئف عالم امر میں سب سے علیٰ اوران سب سے او پر ہے۔

آ گے فرماتے ہیں کہ

پیلطیفدان تمام لطائف سے اوپر جاتا ہے کیونکداس کی اصل مراتب وجوب میں لطائف عالم امر کے اصول کے اوپر ہے، سبز کے ساتھ (اس کی تعبیر) اسلئے ہے کہ حضرات صوفیہ نے اختیٰ کا نور سبز قرار دیا ہے جو کہ بہترین رنگ ہے۔

پھراخير پرحضرت خواجه معصوم عشاللہ فرماتے ہیں:

بلا شبہ ہم نے بعض ایسے سالگین میں جن کی ولایت غیر ولایتِ اخفیٰ ہو (چیسے کوئی موسوی المشرب سے یا ابرا ہیں المشرب سے) مشاہدہ کیا ہے کہ ان کو ایسے شیخ کی صحبت میں جو کمالاتِ اخفیٰ سے محقق ہو اور ولایتِ محمدیت کہ واصل ہو کمالاتِ اخفیٰ حاصل ہوجاتے ہیں اور وہ شیخ کی صحبت کے جاذبہ سے اس ولایت کے ساتھ محقق ہوجاتا ہے اور این شیخ کی برکت سے ابی استعداد سے اور برعروج کرتا ہے۔

## شان جامع کا کیامطلب ہے؟

مکتوبات مجددیه میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ﷺ وفتر اول مکتوب ۲۸۷ میں فرماتے ہیں:

حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اوروه اولياء رضوان الله تعالى عليه وآله وسلم المحمين جوآپ كے مبارك نقش قدم پر ہيں ان كوفيضِ ثانى كا

وصول شیونات کے توسط سے ہے اور باقی تمام انبیاء صلوات اللہ تعالی و برکا ته کی دبینا ولیہم وعلی جمیع اتباعهم اوروہ جماعت جوان کے نقشِ قدم پر ہے ا ن کے لئے اس فیض کا حاصل کرنا بلکہ فیضِ اول کا ان کو پہنچنا بھی صفات کے توسط سے ہے۔

فرماتے ہیں کہ اس امت کے جواولیاء ہیں ، ان کو ذات وشیونات نے فیض ملتا ہے۔ اور جو پہلی امت کے انبیاء اور تبعین سے ، ان کو صفات نے فیض ملا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جوم بی اسم ہے وہ آلک تولیٹ ہے۔ تو آلک تولیٹ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کا جوم بی اسم ہے وہ آلک تولیٹ ہے۔ تو آلک تولیٹ ہے کہ وجہ سے نبی کر پیمائی اللہ اللہ کو ﴿وَ عَلَّمَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ ا

لبذا ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم جوآں سروؤلیگائی کا رب ہے اور فیضِ دوم کے وصول کا واسطہ ہے، وہ شان العلم کاظل ہے اور بیشان تمام اجمالی وتفصیلی شیون کی جامع ہے اور وہ ظل شانِ علم کے لیے ذات تعالی و تقدس کی قابلیت بلکہ تمام اجمالی وتفصیلی شیون کی قابلیت کے لیے ہے کیکن شانِ علم کے شمول کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

پھر مکتوبات مجددیہ میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ﷺ وفتر اول مکتوب ۲۹۰ میں فرماتے ہیں:

جس طرح صاحب اخفیٰ کواس کام کے تمام کرنے کے بعد بید دولت میسر

### (١٤٥٥) ١٥١٥ (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥)

ہوگی اگر چپہ علووسفل (بلندی ویستی ) کے اعتبار سے فرق باقی رہے گا اور صاحب قلب صاحب اخفی کی برابری نہ کر سکے گا۔

چونکہ جس کا مشرب موسوی ہے یا ابراجیمی ہے، وہ محمدی المشرب کی برابری تو نہیں کرسکتا، آخر فرق تو رہے گا۔ تا ہم نسبت اتحادی کی وجہ سے مشرب محمدی غالب آجائے گا۔

## لطائف کی پرواز میں توجہ شیخ اور صحبت شیخ کااٹر

لطائف کی پرواز میں بعض چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایک توسالک کا اپنا تقوی اور ذکر جتنا زیادہ ہوگا، لطیفہ اتنی زیادہ پرواز کرے گا۔ ہدایۃ الطالبین میں شاہ ابو سعیر ﷺ کھتے ہیں کہ لطائف کی پروازشخ کی صحبت اور توجہات کی کی بیشی پرجمی مخصر ہے۔ اگر رابط بہتر ہوگا، توجہ ہوگی، محبت ہوگی اورشخ کی توجہات زیادہ ہوگی، توترتی نیادہ ہوگتی ہے۔ اگر انسان را بطے میں کی رکھے، محبت میں کمی رکھے یا اپنے حالات بی نہ بتائے، توشیخ کی توجہات کیسے پائے گا؟ تو اس سے پھر ان کی توجہات میں کمی نہ بتائے، توشیخ سے توجہات کی نے بیائے ہوئے معمولات پرخوب عمل بھی کرنا چاہئے، تاکہ ہم شیخ کی لیند کی نظر میں آجا نمیں، شیخ کی لیند کی نظر میں آجا نمیں انہوں کی نمیں نمی کی نظر میں آجا نمیں، شیخ کی لیند کی نظر نے کی انہوں کی لیند کی نظر نے کی نظر میں آجا کی انظر میں آجا کی ہم شیخ کی لیند کی نظر میں آجا نمیں، شیخ کی لیند کی نظر نمیں آجا کی ہم

حضرت شاہ ابوسعیریششہ ہدایۃ الطالبین میں فر ماتے ہیں کہ

شخ کی صحبت کی برکت سے طالب کے لطا کف کوجذبات قویہ حاصل ہونے
لگتے ہیں لیکن سیر میں تیزی یا دھیما پن جیسا کہ میں سمجھا ہوں شخ کی تو جہات
کی کثرت یا کمی پر موقوف ہے۔ اگر شخ کی تو جہات طالب کے حق میں
زیادہ ہوں تو طالب کی سیر میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ اور اگر تو جہات کم

### <u>@@</u>

ہوں توسیر بھی و لیی ہی ہوجاتی ہے۔ طالبوں کی استعداد ولیا قت بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بعض بہت استعداد رکھتے ہیں کہ ذراسی تو جہ سے آگ کی لیٹ کی طرح بلند ہوجاتے ہیں (اوراسقدر تیزی کے ساتھاڑتے ہیں) کہ ان کی سیر کی تیز رفتاری میں ہرایک شخص کی نظر کا منہیں کرسکتی۔ اور بعض لوگ اپنی استعداد میں سست ہوتے ہیں مگر گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنی ہی جاتے ہیں۔ غرض کہ اس طریقہ (نقشبندیہ) میں خصوصیت کے ساتھ طالب حق کو شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس راہ میں کوشش کا پاؤں لنگ ہوجا تا ہے اور اپنی ریاضت یا مجاھدہ کا منہیں آتا مگر بہداللہ جا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیجے کہ جیسے ایک آ دی چل رہا ہے اور پیچے سے تیز آندھی بھی اس سے مثال یوں سمجھ لیجے کہ جیسے ایک آ دی چل رہا ہے اور پیچے سے تیز آندھی ہوا جارہا ہو۔ اس لیے چل ہے جیسے اڑتا ہوا جارہا ہو۔ اس طرح ہوتی ہے۔ پھر وہ سالک کو بہت تیز لے کر آ گے جاتی ہے۔ آج کے بوا کی طرح ہوتی ہے۔ پھر وہ سالک کو بہت تیز لے کر آ گے جاتی ہے۔ آج کے نویر (conveyer) لگے ہوتے ہیں۔ اس کی او پر کھڑ ہے ہوجا و تو پھروہ چلتے ہیں، اور اگر خود بھی چلنے لگ جا تو دگنا تیز سفر طے ہوتا ہے۔ آپ یول جمھیں کہ سالک خود بھی چل رہا ہوتا ہے، اور شخ کی دوجا نیت بھی اس کے لیے کو پیر کا کا م کر رہی ہوتی ہے۔

شیخ کی تو جہ کے ساتھ سالک کو بھی متو جدر ہنا چاہیے حضرت شاہ ابوسعید ڈھشکہ ہدایة الطالبین میں فرماتے ہیں:

### ( ( و ) ( و الروايد في المروايد في ال

حضرت شاہ غلام علی دہلوئ ﷺ کواپٹی صدی کا مجد دہانا جاتا ہے اوران کا حلقتہ فکر حربین شریفین ، بغداد اور شام تک پھیلا ہوا تھا۔ دبلی میں ان کی خانقاہ میں دور دورسے سالکین آتے تھے، کوئی عربی ، کوئی جمی ، کوئی چین سے تو کوئی حبشہ اور روم سے! اور ان کی کتنی قوی تو جہتی ، اللہ اکبر کبیرا! لیکن اپنے مرید حضرت شاہ ابوسعید پیشائیڈ سے فرماتے ہیں کہ ہم تو جہ کریے گئے تو بھی متو جہ رہ ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محنت مرید کی طرف سے بھی ہونی چاہئے۔

## مراقبهمعیت:مقام احسان

لطیفہ انھی کا ذکر کرنے تک پندرہ اسباق ہوتے ہیں۔سواہویں سبق کو مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ جیسے ابتدائی لطائف کا مراقبہ کرنے کے بعد مراقبہ احدیت کا سبق تھا، یہاں دوبارہ لطائف پر مراقبات کرنے کے بعد مراقبہ معیت ہے۔ مگرفرق سیہے

### 

کہ پہلے سات اسباق میں اعتبارات کی سیرتھی، پھر مشاربات میں ظلال کی سیر تھی۔ اوراب مراقیہ معیت کے بعد اساء وصفات میں سیر ہوتی ہے۔ انسان کومعیت اللہی کا استحضار حاصل ہوتا ہے۔ جیسے علم تو سب کو حاصل ہے کہ ﴿ وَ هُوَ مَعَدُهُ اَیّنَهَا کُنْدُهُ ﴾ (سورہ حدید: ۴) وہ تہبارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو لیکن اس کا استحضار ہرایک کو حاصل نہیں ہے کہ اس سبق پر چہنچ کر ساتھ سالک کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا ہر وقت استحضار ہتا ہے۔ اور اس استحضار کا دوسرانا م احسان ہے۔ حدیث میار کہیں ہے:

﴿ آَنُ تَعْبُدَاللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾ ( عاري، ١٠/٦)

اس مقام پرسالک کی ہروقت بیریفیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکورہاہے، اللہ میر ساتھ ہے۔ اس کئے عمومی طور پر مقام احسان کی کیفیت سالک کومرا قبہ معیت پہ حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کئے عمومی طور پر مقام احسان کی کیفیت سالک کو والایت کی استعداد دیکھتے ہوئے، اجازت و خلافت کی خوشنجری دے دیتے تھے یعنی اس کے ذمے دوسروں کوسلوک سکھانے کا کام لگا دیتے تھے۔ ویسے ہمارے حضرت بھائے اللہ فرماتے تھے کہ بعض بزرگوں نے تو لطفہ قلب پر بھی خلافت دی ہے۔ مگر وہ بہت کا ملین تھے۔ ان کوکشف تھا کہ اس بندے کواللہ کی رحمت کھنچے گی اور بالآخر اس کا کامین تھے۔ ان کوکشف تھا کہ اس بندے کواللہ کی رحمت کھنچے گی اور بالآخر اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور دین کے لیے بی قبول ہوگا۔ مگر آج کے دور میں سالک کوسواہویں سبق تک چہنچنے کے بعد جب شیخ کی نظر میں اس کے اندر یہ تمام صفات ثابت ہوجا کیں ، تواس کوکام کی اجازت دینی چاہیے۔

^^^^^^^

### (١٥٥٥) ١٥١٥ (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥)

## نسبت کی تمنّا کریں،خلافت کی نہیں

ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ نسبت ملنا الگ چیز ہے، خلافت ملنا الگ چیز ہے، خلافت ملنا الگ چیز ہے، خلافت ملنا الگ چیز ہے، یہ دوالگ الگ چیز بی ہیں۔ چنا نچہ بہت سارے سالکین نسبت کا نور پالیت ہیں گران کوخلافت کی اہلیت نہیں ہوتی ۔ یہ خلافت سلطے کی اشاعت کا کام ہے۔ اس میں سالک کے اندر اس منصب کے مناسب صفات ہونی چاہیں کیکن جونسبت کا حصول ہے، وہ توجس کے اندر عبدیت مناسب صفات ہونی چاہیں کہ کیکن جونسبت کا حصول ہے، وہ توجس کے اندر عبدیت آئی، عاجزی آئی، اپنے نفس کوجس نے منادیا، اس کونسبت کا نور تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں۔ پس نسبت کا نور ملنا الگ چیز ہے، اس کے بعد اجازت وخلافت کا ملنا الگ چیز ہے، اس کے بعد اجازت وخلافت کا ملنا الگ چیز ہے۔

جوسا لک خلافت حاصل کرنے کی نیت کرے گا، توبیشرک ہوگا۔خلافت کی نیت کر نیت کر نیت کر نیت کر نیت کر نیت است کے میدان میں شرک کہلاتا ہے۔ ایسا بندہ واصل نہیں ہوتا۔ نیت نسبت کی کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ نسبت کے ملنے سے اعمال میں حضوری پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ مقام احسان جو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، اس کے حصول کی تمنا تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کہ اے اللہ! ہمیں وہ مقام وے و چیے کہ ہم ایسے عدیث پاک سے ثابت ہے۔ کہ اے اللہ! ہمیں وہ مقام وے و چیے کہ ہم ایسے عباوت کریں جیے دونا تعفی ما گئی چاہیں، نسبت کی دعائیں ما گئی چاہیں، نسبت کے لیے اللہ کے سامنے رونا وحونا فیب نسبت کے لیے اللہ کے سامنے رونا وحونا حیات کے لیے اللہ کے سامنے رونا وحونا ہے۔ اس خیاجے کیکن خلافت کا خیال دل میں لانا، شرک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس

# معیتِ الہی کیاہے؟

مراقبہ معیت کے سبق میں کیفیت بیہ وتی ہے کہ سالک کواپنی ذات اور کا کنات کے ہر ذرے کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت بجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی معیت بر ذرے کے ساتھ کیے؟ اس کوعلاء کرام علمی طور پرجانتے ہیں۔ اور مشائخ اس کو ذوقی انداز سے بچھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آندھی جب آتی ہے، تومٹی میں تو استعدا ذہیں کہ وہ لی سکے، وہ تو ہے جان چیز ہے، زمین پر پڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہوا آتی ہے اور اس مٹی کواڑ اتی ہے، آندھی بنتی ہے، اور وہ آندھی او پر کتنا او خچا اس کو لے کر جارہی ہوتی ہے۔ جب ہوا ذرات کوآندھی کی شکل میں لے کرا ٹر رہی ہوتی ہے، تو ہر ذرے کو ہوا کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح آندھی کی صورت میں ہر ذرے کو ہوا کی معیت حاصل ہے، ای طرح اس کا کنات کی ہر چیز کو واجب الوجوب کی معیت حاصل

وَقَالَ رَجُلَّ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا تَزُ كِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ اللهِ عَالَمَ عَنْ كَيْهُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ اللهِ عَالَهِ مَا تَزُ كِيهُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ (جُحَ الروائد: ۸۳/۱)

فَقَالَ ﷺ يَعُلَمُ اَنَّ اللهُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ (جُحَ الروائد: ۸۳/۱)

فرما یا: جب وہ بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہروقت اس کے ساتھ ہے ۔

تب اس کور کی نصیب ہوجا تا ہے ۔ اب بتا کیں جولوگ کہتے ہیں کہ تصوف ججی چیز ہے ، انہوں نے پہلفظ کہاں سے کی اللہ العنی مراقبہ معیت تک کی کیفیات کا ثبوت

### 

تو حدیث پاک سے ل رہا ہے۔ سالک کا تزکیداس وقت ہوتا ہے، جب وہ ہروقت ہیں گو حدیث پاک سے ل رہا ہے۔ سالک کا تزکیداس وقت ہوتا ہے، جب اس بی پر پہنچ کے میں کرے کہائی اس بین پر پہنچ کر پائی ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کیفیت کو پاناتو کمال ایمان سے ہوا۔ جس کو میہ حاصل نہیں تو وہ بیچارہ اس کا انکار ہی کرے گا۔ ای آیت کی تفییر میں ابن کثیر تُشاہد کے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ

تَفْيرابن عِيبِيَّ عَلَيْهُ مِن اس آيت كَ تَفْير مِن ايك واقعكا ذكركرت بين كه إِنَّ الْفَقِيْة الْعَلَّامَةَ سَيِّدِي أَخْمَلُ بِنُ مُبَارَكُ لَقِي الرَّجُلَ الصَّالِحُ سَيِّدِي مُ أَخْمَلُ الصَّقْلِي، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَعْتَقِدُ: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ

ایک فقیہ نے صالحین میں سے کس سے بوچھا کہ ﴿ وَ هُوَ مَعَكُمُهُ آیُکُمَا کُنْتُهُ ﴾ کے بارے میں آپ کا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سجھتا ہوں کہ اللہ رب العزب کے ساتھ سرمیت بالذات مجھے حاصل ہے۔

> فَقَالَ لَهُ: اَشُهَدُ اَنَّكَ مِنَ الْعَارِ فِي لِينَ توان عالم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کتم عارفین میں سے ہو۔

\(\tau\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\(\ta\)\

تو علاء کوتوعلمی معیت معلوم ہوتی ہے، کیکن مشائخ ذوقی طور پراس معیت کوذاتی طور پرمحسوس کرتے ہیں۔ ہروقت جیسے کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مراقہ معیت کے سبق کی نیت ہوا کریں گے کہ

"اس ذات پاک سے جومیر ہے ساتھ اور کا ئنات کے ہر ذریے کے ساتھ ہے، جس کی صحیح کیفیات حق تعالیٰ ہی جانتا ہے، میر لطیفہ قلب پرفیض آر ہا ہے، فیض کا منشاء و مبداء ولایت صغریٰ کا وائرہ ہے، جو اولیائے عظام کی ولایت اور اساء وصفات مقدسہ الہی کاظل ہے۔''

اربع انہار میں حضرت شاہ احمد سعید عشقہ فرماتے ہیں کہ

" اس مقام میں لا الدالا الله کا زبانی ذکر اس طرح کرسالک کی تو جہ قلب کی طرف ہوا ورقلب کی تو جہ قلب کی طرف معنیٰ کی رعایت کے ساتھ بہت فائدہ دیتا ہے، اس مراقبہ میں فیض کا منشاء ولایت صغریٰ کا وائرہ ہے۔"

آ گے فر ماتے ہیں کہ

'' دائرہ ولا یت صغریٰ دوسرا دائرہ ہے اوراس کو دائرہ ظل اساء وصفات بھی کہتے ہیں۔اس میں تجلیات افعالیہ الہیہ میں سیر حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس مرتبہ میں توحید وجودی ، ذوق شوق ، رونا دھونا ، ہر وقت ذات حق میں استغراق ، ومحویت اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ، ما سوا کے خیال کا مث جانا، حاصل ہوتا ہے اوراسی کوفنائے قبی کہا جاتا ہے۔''

حضرت شاه ابوسعيد عين الماليين مين فرماتے ہيں كه

''ولایت صغریٰ میں مراقبہ معیت جوآیة شریف ﴿ وَهُوَ هُوَ مَعَکُمُ اَیُکُمَا کُنُتُمُ ﴾ (الحدید: ۳) کامنہوم ہے، کرتے ہیں اور دائرہ امکان کے سرکی انتہایوں معلوم ہو مکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خود آپ ہی اپنے کشف کے ذریعے شاخت کرلے گا، یااس کا شیخ صاحب کشف اس کو متند کردے گا۔''

آ گے فرماتے ہیں کہ

''الله تعالیٰ کی معیت کواپنے آپ اوراپنے تمام لطائف وعناصر بلکہ ممکنات کے ذرّات سے ہر ذرّہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہیے، تا کہ الله تعالیٰ کی بے چوں ادراک کے ساتھ ادراک کی جائے اور جملہ جہات سنّہ کا احاطہ کرلے، اور جوتوجہ وحضور کہ پیدا ہوا تھا، اپنا منہ نیستی کی جانب بچیرے۔''

چونکہ اکثر لوگوں کے اسباق بہیں تک تھے، یہاں تک تو ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ، اب آگے کے اسباق بہیں تک جیں۔ ایک خیال تو یہ بی تھا کہ یہیں تک مکمل کر دیں۔ پھر بعض دوستوں نے بار بار کہا کہ معلوم نہیں، پھران احوال کے سننے کا موقعہ ملے یا نہیں، تو پچھرنہ چھرول گلے اسباق کے بارے میں بتادیں۔ پھرول میں آیا کہ ان شاء اللہ اگلے اسباق کے بارے میں اجمالی طور پرہم دائر وَ لاقعین تک سارے اسباق کے احوال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ان باتوں کی ان کو ضرورت ہوگی جن کے اسباق جیں اور جن کونہیں ہوگی، ہوسکتا ہے کہ ان کو اللہ بعد میں ضرورت ہوگی جن کے اسباق جیں اور جن کونہیں ہوگی، ہوسکتا ہے کہ ان کو اللہ بعد میں

# 

توفیق دیں۔ آج بات اس کو سمجھ میں نہ آئی تو کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آجائے گی۔ تاہم اللہ تعالیٰ ہم سالکین کواپنی رضاعطا فر مائیں۔ اور ہمارے سینوں کواللہ اپنی نسبت کے نورسے منور فر مائیں۔

﴿وَاجْرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



<u>^^^^^^^</u>



# ولايتِ كبرى وولايتِ عليا كے اسباق

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَّى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ:

مرا قبہ معیت تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سولہ اساق ہیں۔اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے عالم امر کے یا پچ لطا ئف ہیں ، پھر عالم خلق کے دولطا ئف ہیں ، پھر <sup>تہ</sup>لیل کے دواساق ہیں ۔ پھرمرا قبہاحدیت کا دسواں سبق ہے، جوفنا کا مقام ہے۔ گر پیفنااعتبارات میں ہوتی ہے۔اس سےاو پرظلال ہیں بے طل سایہ کو کہتے ہیں ۔تواساءو صفات کے ظلال ہیں۔ گیارہ سے پندرہ سبق کی تفصیل ہدہے کہ لطیفہ قلب پر تجلیات ا فعالیہ، روح پرصفات ثبوتیہ، لطیفہ سرپرشیونات ذاتیہ، خفی کے اوپرصفات سلبیہ اور اخھیٰ کے اوپرشان حامع کی تجلبات کا فیض وارد ہوتا ہے۔ان تجلبات میں، اوران کے ظلال میں انسان کوفنا حاصل ہوتی ہے۔اس کے بعد سولہواں سبق مرا قبہ معیت ہے،جس میں سالک کومعیت الہی کا استحضار مل جاتا ہے، ایک احساس نصیب ہوجاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بندے کو ہر وقت ایک حضوری کی کیفیت ملتی ہے، اس وجہ سے زندگی میں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے۔اس مراقبہ معیت تک پہنچنے پر ہمارے مشائخ سالکین کونسبت کی بشارت دیتے ہیں ۔ یہاں تک جوسیرتھی اس کو ولا بیتِ صغر کی کہا جا تا ہے۔اس کے آ گے ولا بیت \(\text{\text{\sigma}\cos \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texit{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texititt{\texitil\text{\text{\texitint{\texitil\texit{\texitint{\texi\tinte\tint{\tintet{\texi

کری کی سیرشروع ہوتی ہے اور وہ انبیائے کرام کی ولایت ہے۔ گویا جہاں اولیاء کی ولایت ہے۔ گویا جہاں اولیاء کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ بیکتہ خوب سجھنے والا ہے۔

ولایت اولیاء کی انتها، ولایت انبیاء کی ابتداہے چنانچ کمتوب مجددید فتر دوم کمتوب سیس فرماتے ہیں کہ

ولایت ظلی میں جو ولایت صغری ہے اس کا نہایت کمال عجلی برقی کے حصول سے پیوست ہونا ہے، اور بہتی برقی ولایت کبری میں پہلا قدم ہے جو ولايت انبياء عليهم الصلوات والتسليمات ہے۔ اور ولايت صغرى ولایتِ اولیا قدس اللّٰدتعالیٰ اسرارہم ہے۔اس مقام پر ولایتِ اولیاءاور ولایتِ انبیاءصلوات الله تعالی وتسلیما ته سبحا نهلیم کے درمیان فرق معلوم کرنا جاہیئے کہاس ولایت (اولیاء) کی انتہا اس ولایت (انبیا) کی ابتدا ہے۔انبیاء کیہم الصلوات والتحیات کی نبوت کے کمالات کے بارے میں کیا کہا جائے جب کہ نبوت کی ابتداولایت کی انتہا ہے۔ (سوچنے کی بات ہے کہ جہاں اولیاء کی ولایت مکمل ہوتی ہے، اگر انبیاء کی ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے،توانبیاءکو جونبوت کے کمالات ملے،ان کے بارے میں کوئی مات کسے کر سکتا ہے۔) مگر حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ انبیاء علیهم الصلوات والتحبات کی ولایت سے تبعیت اور وراثت کے طور پربہرہ ور تھے (شایدای وجہ ہے) آپ نے فرمایا که'' مانہایت را در بدایت درج می لنیم'' (ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں)۔ یہ فقیر (لعنی

### 

حضرت مجددالف ثانی رحمة الله علیه) اس قدر جانتا ہے کہ ' فقشبند بینسبت وحضور' جب کمالات تک پہنی جاتے ہیں تو ولا بیت کبری سے پیوست موجاتے ہیں اور اس ولا بت کے کمالات سے حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں بخلاف دوسر کے طریقوں کے کہان کے کمال شان کی نہایت ججی برقی تک ہے۔

چونکہ اسباق کے طریقے مختلف ہیں ، اور دیگر سلاسل میں اساء الحسنیٰ کا ذکر بہت

کرتے ہیں ، چیسے کیا تھیٹی گیا قدیمُومُ ، وغیرہ ۔ اس لئے ان سلاسل کے کاملین کو تیلی ملی تو
ہے ، گراس بیلی پراساء اور صفات کے پردے آجاتے ہیں ۔ اصول میہ ہے کہ جو پچھ
سالک کے اندر ہوگا وہی اسے باہر نظر آئے گا۔ چنا نچہ حضرت مجد دالف ثالی شائی انہ کے فاقی آل تحظیمہ والے الفاظ
ختم ، لا تحوٰل وَلا فُو قَالِ اللّٰ بِاللّٰهِ تِسَالَ ہے ، اس میں الْقَعِلی الْحَظِیمہ والے الفاظ
شامل نہیں ہیں تا کہ اساء وصفات کا ذکر نہ آئے ۔ ذات کا ذکر کرنے سے جو بیلی ذاتی
آتی ہے ، اس میں صفات کے یردے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

سلسلہ عالیہ نششبند ربد میں ولایتِ صغریٰ کے بعد نبی علیہ است کی اتباع کی برکت کی وجہ سے ولایت کرئی کا بھی پچھیفی ملتا ہے۔اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مہمانوں کے لئے کھانے کیتے ہیں، کیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں، تو ہو بہو وہی کھانے نوکر، ڈرائیوراور چوکیدار کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے اعلیٰ کھانے ان خدام کے لئے کون بنا تا؟ بیتوقست تھی کہ مہمانوں کے صدقے ان کو کھانے فل گئے۔اسی طرح عام سالک کا بس کہاں کہ ولایت برگ کے مقامات کو جانے لیکن نبی علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے، ان کے نوکر ہونے کا صدقہ ہے، ان کے نوکر ہونے کا صدقہ ہے۔اس دستے ہیں۔

## ولایتِ کبری کے تین دائر ہے اور قوس

شاہ ابوسعید ﷺ ہدایت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ

جاننا چاہیے کہ ولا بہتِ کبریٰ کے دائرے میں تین دائرے اور ایک قوس یعنی نصف دائرہ ہے۔

مرا قیرمعیت کے بعد پھر کچھ دائروں کے اساق ہیں۔اب بزرگوں نے ان کو دائرہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ بہ ہے کہ اس سبق کے دوران سالک کومحسوں ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کے او پرفیض آر ہاہے ،کوئی ایک سے نہیں ہوتی ۔ توجس طرح دائرہ کا ابک مرکز ہوتا ہے، اگر کوئی ویکھے تو جاروں طرف سے ایک ہی فاصلہ ہوتا ہے، ہمارے مشائخ نے اس کو دائر ہ سے تشبیہ دی ، چونکہ وہ ست متعین نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میں تو مرکز میں ہوں اور چاروں طرف سے تجلیات میرے اویرآ رہی ہیں۔ سبحان اللہ! چنانچہ مشائخ نے اس کا نام دائرہ رکھ دیا۔ چنانچہ ایک دائرہ پہلے ہوتا ہے، پھر دوسرا دائرہ، پھرتيسرا دائرہ۔پھر چوتھے سبق ميں اويركي طرف سے آ دھے دائرے سے فیض آتا ہے، تواس کومشائخ نے قوس کہددیا، چونکہ قوس آ دھا دائرہ ہوتا ہے۔اس لیے جوولا بت کبریٰ کے اسباق ہیں، ان کا نام دائرہ اولیٰ ، دائر ہ ثانیٰ ، دائر ہ ثالث اور پھراس کے بعد قوس رکھا گیا۔ یوں تین وائر ہےاور ایک قوس ہے۔ پہلے دائرے کی اصل دوسرا دائرہ ہے، اور دوسرے کی اصل تیسرا دائرہ ہے۔اور تیسرے کی اصل قوس ہے۔تواصل دراصل دراصل دراصل ،اسی طرح بیتر تی ہوتی جاتی ہے۔

شاہ ابوسعید عشلہ ہدایت الطالبین میں فر ماتے ہیں کہ

''ولا يتِ كبريٰ كے تين دائروں ميں سے پہلے دائرے ميں اقربيت كى

سیر اور توحیر شہودی ظاہر ہوتی ہے۔ اس دائرے کے نیچے کا نصف حصہ اساء وصفات زائدہ پر مشتل ہے اور اوپر کا نصف حق سجانہ کے شیونات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ اس دائرے تک عالم امر کے لطائف خمسہ کا عروج ہوتا ہے اور اس دائرے کا مورد فیض لطیفہ نس ہے جس میں لطائف مذکورہ بھی شریک ہیں۔ اس دائرے میں مراقبہ اقربیت لیخی آیت شریفہ ﴿وَ نَحْنُ اَقْدُرُ بُ اِلْمَیْا مِیْ کَا تَصِور (خیال) کرتے ہیں۔'' رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) کا تصور (خیال) کرتے ہیں۔''

اگر چیانسان کو ولایت کبرگی پرنفس مطمعند مل گئی کیکن باقی تمین عناصر (آگ، پانی، ہوا) پھر بھی کمال تک نہیں چینچتے۔ان کو کامل کرنے کے لیے اس سے او پر ایک ولایت ہے، جس کو ولایت ملاءاعلی کہتے ہیں، جو کہ فرشتوں کی ولایت ہے۔اس میں باقی تین عناصر کو بھی کمال مل جاتا ہے۔

# معیت کے بعدا قربیت کی سیر

کو بات مجد دید کتوب دفتر دوم کتوب ۳ میں حضرت می التی فرماتے ہیں:
جاننا چاہیے کہ دہ سیر جو آفاق وانفس کی سیر کے بعد میسر ہوتی ہے وہ حق
سجانہ و تعالیٰ کی اقربیت میں ہوتی ہے کیونکہ اس تعالیٰ کافعل بھی ہم سے
ہماری نسبت زیادہ نز دیک ہے اور اس طرح اس تعالیٰ کی صفت بھی اس
کفعل کی طرح ہماری نسبت ہم سے زیادہ نزدیک ہے اور اس تعالیٰ کی
ذات بھی ہم سے اور اس سجانہ کے فعل وصفت سے ہماری نسبت ہم سے
زیادہ نزدیک ہے۔ان مرتبول کی سیر (حق تعالیٰ کی ) اقربیت کی سیر ہے۔

یعنی مراقبہ معیت کے بعد کے اسباق کواقر بیت کے اسباق کہتے ہیں۔ آپ اس
کو ایک مثال سے بیجھیں کہ پہلے ایک بندے کوجوب کی معیت ملق ہے، پھراس کے
بعد اس کو ذات کا قرب ملتا ہے۔ قریب آنے کا دستوریجی ہے۔ سالک کے لیے بھی
اسی طرح کا دستور ہے کہ پہلے لطائف کے اسباق کے وقت ذکر کرنے والے ذاکرین
میں شامل ہوا۔ پھر مراقبہ معیت میں معیت حاصل ہوگئ ۔ بہت سارے لوگ معیت
میں ہوتے ہیں، مگر اقربیت ایک درجہ اور آگے ہے۔ چنا نچہ تین دائر سے اور توس
اقربیت کے اسباق ہیں۔ پس معیت کے بعد اقربیت نصیب ہوگئ ۔ ﴿وَتَحَنُّ اَقْدَبُ

## وہم سے نجات

متوبات مجدد بیکتوب دفتر دوم کمتوب ۱۳ میں حضرت مختلط فرماتے ہیں:
اس مقام میں جی فعل، بخی صفت اور بخی ذات متحقق اور ثابت ہوجاتی
ہے۔اوروہم کے غلبہ اور دائرہ خیال سے اس جگہ نجات حاصل ہوجاتی ہے
کیونکہ وہم و خیال کے غلبہ کو آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر حکومت و
تصرف میسر نہیں ہے۔ کیونکہ وہم کی حدظل کی انتہا تک ہے،جس مقام پرظل
کا وجود نہ ہووہاں وہم بھی نہیں ہوتا۔

چنانچے فرماتے ہیں کہ ولا یتِ اصلی تو ولا یت کبری ہے، اس مبق میں اس دنیا ہی میں وہم وخیال کی قید سے خلاصی ہوجاتی ہے کہ سالک وہم کی قید سے آزاد ہوجا تا ہے۔ لینی اس کے بعد اس کے قلب میں جو وساوس آتے تھے اورنفس جو پھوٹک مار تا تھا وہ سب چیزیں ختم ہوجاتی ہیں، حقیق اطمینان اور سکون حاصل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھاتھا، حضرت! آپ کونماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کہنے گگے: نہ نماز میں آتا ہے اور نہ ہی نماز کے علاوہ آتا ہے۔ بیدہ لوگ ہیں کہ جن کو ولایت کبر کی سے فیض ماتا ہے ، ان کے دل میں وہم اور وساوں نہیں آتے۔

ار بع انہار میں حضرت شاہ احمد سعیدہ ﷺ وائر ہ اولی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

کامل تو جہالی اللہ ،خطرات دوساوس کا از الہ ، اسی طرح عروج ونزول اور قلب کی خاص کیفیات اس مقام کا نقد سرمایہ ہیں۔ بلکہ آہتہ آہتہ تمام بدن پر انجذ ابی کیفیت طاری رہتی ہے۔اس مرتبہ میں لطیفہ قلب کی بہنسبت حالات و کیفیات بے رنگ اور بے مزہ ہیں ،لطیفہ نفس میں اس مرتبہ کی نسبت جب توی ہوجائے گاتو قلب فراموش ہوجائے گا۔

## ا قربیت کے بعد محبت کی سیر

جہاں پہلے دائرے میں اقربیت میں سیر ہوتی ہے، دوسرے اور تیسرے دائرے اور تیسرے دائرے اور قیس کی سیر محبت میں ہوتی ہے۔ اور ظاہر میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کی معیت ملتی ہے، پھراس کے بعد اس کوقر ب ملتا ہے، اور پھر بعض کوقر ب کے بعد محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ شاہ ابوسعیر شاہ ہوایت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ سالک کو جب دائرہ اقربیت (یعنی پہلے دائرہ) سے عروج ہوگا، تو اسکی سیر اصل کے دائرہ میں ہوگی (یعنی دوسرے دائرے میں)، اور دائرہ اصل سے اصل کے دائرہ میں ہوگی (یعنی تیسرے دائرے میں)۔ اور اصل کی اصل سے تیسری اصل میں یعنی قوس کی طرف سیر ہوگی۔ اور اس کے دائرے میں استہلاک واضحلال پورا اسلے دائرے کے نصف تحانی ونصف فو قانی میں استہلاک واضحلال پورا

عاصل ہوجا تا ہے۔ جب حضرت پیر دستگیر <sup>س</sup>نے ان سہ گانہ دائروں میں مجھ عاجز پر تو حہ فر مائی ، تو میں نے دیکھا کہان دائروں سے میر ہے لطیفہ گفس پر بے رنگ کے نور کا ایک پر نالہ بڑی شدّت سے گرایا گیا ہے اور میری ہستی کا تمام وجود کھل گیا جیسے یانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حتی کہ میرے وجود کا نام ونشان بھی ہا تی نہ رہااورعین واٹڑ کے زوال کا مقام میسر ہوگیا، اور لفظ انا کا اطلاق میں نے اپنے اویر بہت ہی دشوار سمجھا بلکہ انا کے لیے مجھے کوئی مورد نہ ملاء حتی کہ میں عدم کے دریائے ناپیدا کنار میں دُّ وب گيا،اس وقت مجھےیقینی طور پرمعلوم ہوا کہ فنا کی حقیقت تواسی ولایت میں حاصل ہوتی ہےاور جو پچھ پہلے کی ولایت میں حاصل ہوا تھاوہ صرف فٹا کی صورت تھی۔ اور اس دو نیم دائر ہے (پہلے دائرہ کے نصف تحانی اورنصف فو قانى) ميں مراقبه محت لعني آيت﴿ يُحِيُّهُمُهُ وَ يُحِبُّونَكُ ﴾ (المائده: ۵۴) (وه دوست رکھتا ہے ان کواور وہ دوست رکھتے ہیں اس کو ) کے مفہوم کا خیال کرتے ہیں ، اور ان دائروں میں مور فیض وہی لطیفہ نفس ہے کہ جس سے سالک کا انامراد ہے ۔ جاننا جاہیے کہ ان دائروں میں مرا قبہاس طریقہ سے کرتے ہیں کہ خود کواینے خیال میں اس دائرے کے اندر داخل کردیتے ہیں اور لحاظ وتصور کرتے ہیں کہ اصل اساء وصفات کے دائرے سے میرے انا پرمحبت کا فیض وار د ہور ہاہے اور اسی طرح قوس ( دائر ہ اصل الاصل ) ہے جو کہ اصل ثالث ہے اس لطیفہ پرمحبت کا فیض آ ر ہاہے۔اوران دائروں میں تہلیل لسانی (کلمہ توحید کا زبانی ذکر ) بلحاظ معنی بھی مفید ہوتا ہے۔

## المراع ال

یعنی ولایت کبریٰ کے تین دائروں میں تبلیل لسانی کا ذکرساتھ ساتھ اگرزیا دہ کیا جائے تواس سے سالک کی ترقی اورزیا دہ ہوتی ہے۔

مکتو بات مجد دیپکتوب دفتر اول مکتوب ۲۶۰ میں حضرت رحمته الله علیه ان دوائر کی تفصیل کرتے ہوئے فریاتے ہیں :

اس کے بعد اگر اساء وصفات کے دائر ہمیں جو کہ اس دائر ہ ظل کا اصل ہے، سیر فی اللہ کے طریق پرعروج واقع ہوجائے تو وہاں ولایت کبری کے کمالات شروع ہوجاتے ہیں۔ اور یہ ولایت کبریٰ (بلا واسطہ اصلی طور یر) انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کی پیروی کے ماعث ان کے اصحاب کرام بھی اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں،اس دائرہ کے نیچ کا نصف حصہ اساء وصفات زائدہ کو تنقیمن ہے اور اس کا نصف مالا کی حصہ شیون واعتبارات ذاتیہ پرمشتمل ہے۔عالم امر کے پنچیگانہ (لطائف ومراتب ) کے عروج کی انتہا اساء وشیونات کے دائرہ کی نہایت تک ہے۔اس کے بعد اگر محض فضل ایز دی جل شاند سے مقام صفات وشیونات پرتر تی واقع ہوجائے تو ان کے اصول کے دائر ہ میں سپر واقع ہوگی ، اور اس دائر ہ اصول سے گزرنے کے بعد ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے۔اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق سے ایک قوس (نصف دائرہ کے مانند) ظاہر ہوگی اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے۔اور چونکہاس دائر ہ فوق سے قوس کے علاوہ اور کچھ ظاہر نہیں ہوااس لئے اس قوس پربس کیا گیا۔شایداس جگہ کوئی راز ہوگا جس پر (عالم غیب ہے)اطلاع نہیں بخشی گئی۔

فرماتے ہیں کہ ہمیں جب وہ قوس نظر آئی تواس میں بھی کوئی راز ہوگا، مگروہ راز کھو اللہ اللہ اللہ کھولائیں گیا، اس لیے ہم اس کے ہارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو قلب کی آنکھوں سے یہ دائرے اور یہ قوس وکھادیتے ہیں۔مشائخ کشف کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، جہاں نہیں دیکھتے وہاں کہد سیتے ہیں کہ اس سے آگے کھو نظر نہیں آتا۔اللہ اکبر کبیرا۔

## ولايتِ كبرى مين نفسِ مطمئة نصيب مونا

آ گے فرماتے ہیں:

اوراساء وصفات کے بیاصول سدگانہ جو مذکور ہوئے حضرت تعالی و تقدیس میں محض اعتبارات ہیں جو کہ صفات وشیونات کے مبادی ہوگئے ہیں۔ان اصول سدگانہ کے کمالات کا حاصل ہونانفسِ مطمعنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس (نفس) کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہوجا تا ہے اور اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوجا تا ہے۔

یعنی ولا پہتے کبری کے انوارات ملتے ہیں تو پھرسا لک کواسلام کے بارے میں شرح صدرنصیب ہوتا ہے اور وہ اسلام حقیق سے مشرف ہوجا تا ہے۔ یعنی اس کی طبیعت بھی شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ مکروہات شرعیہ کروہات طبیعت بن جاتی ہیں، چونکہ بیدانبیاء کی ولا بت ہے۔ اور انبیاء کی ولا بت میں توفقس مطمعت ہی ہوگا۔ اس لیے اس مقام پر انسان کونفس مطمعت حاصل ہوجا تا

فرماتے ہیں:

یمی وہ مقام ہے جہال نفس مطمعنہ صدارت کے تخت پر جلوس فرما تاہے اور

### (15) المعلم المال المواقع المو

مقامِ رضا پرتر قی کرتا ہے۔ بیرمقام ولا یتِ کبریٰ کی انتہا کا مقام ہے جوولا یتِ انبیاء علیہم الصلوات التسلیمات کا مقام ہے۔

ہدایت الطالبین میں شاہ ابوسعید شاللہ فر ماتے ہیں کہ

ولایت کبریٰ کے کامل دائرہ کا طے ہونااس طرح پیچانا جاتا ہے کہ فیضِ باطن کا معاملہ جس کا تعلق دماغ سے ہے سینے سے متعلق ہوجاتا ہے، اور سینے میں اس قدروسعت وفراخی حاصل ہوجاتی ہے کہ بیان سے باہرہے۔

لینی ان دوائر کی سیر کرنے کے بعد شرح صدر حاصل ہوجا تاہے۔

آ گے فرماتے ہیں کہ

وسعت صدر جوولایت کبری میں حاصل ہوتی ہے وہ عموماً تمام سینے میں اور خصوصًا لطیفہ اُخفیٰ کی جگہ ہوتی ہے۔

اورفر ما یا که

شرح صدر کی پیچان وجدان کے طریقے میں بیر ہے کہ شرح صدر میں قضاء وقدر کے احکام سے چول و چرا اور تمام اعتراضات اٹھ جاتے ہیں اور اس مقام میں نفس بھی مطمعنہ ہو جاتا ہے اور عروج کر کے رضا کے ہر مقام پروہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔

سبحان اللہ! اور بھی انہوں نے بات کو کھول دیا کہ جب شرح صدر ہوجاتا ہے تو اس سے مراد میہ ہے کہ اس سبق پر پہنچ کر قضاء وقدر کے بارے میں اعتراض سرے سے ہی ختم ہوجاتا ہے، اس لیے اس کومقام رضا کہا جاتا ہے۔ جب رضامل گئ تو پھر اعتراض کہاں، ہرحال میں محبوب کے ساتھ داضی ہیں۔ ۔

نہ تو ہجر ہے اچھا،نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تومقام رضا کی پیکیفیت اس ولایت کبر کی کے سبق پر ملتی ہے۔

اسلام حقیقی کاتعلق ولایتِ کبری کے کمالات حاصل کرنے کے

## ساتھ وابستہ ہے

حضرت خواجہ معصوم علیہ کتوبات معصومیہ، دفتر دوم کمتوب کے میں فرماتے ہیں:
جان لیس کہ فنائے نفس اور اس کا اطمینان جو کہ اسلام حقیقی کے ساتھ
وابستہ ہے اگر چہاس کی ابتداء ولایت ِ صغریٰ سے ہے لیکن اس کا کمال
وابستہ ہے اگر چہاس کی کمالات حاصل ہونے کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اصول
سگانہ جو کہ دائرہ اساء وصفات وشیون واعتبارات سے او پر ہیں کہ ولا یت
کبریٰ ان اصولِ سہ گانہ کے مجموعہ اور اس دائرہ سے عبارت ہے اور سے
دائرہ عالم امر کے یا نچوں لطائف کے عروج کا منتہا ہے اس سے او پر عالم
امر کواصالت کے طور پر (یعنی بلا واسطہ) گزرنہیں ہے۔

ولایت کبری تک انسان کے عالم امر کے لطائف کی ترقی کی انتہاتھی۔اس سے اوپر کے مقامات یعنی کمالات انبیا اور کمالات رسالت میں عالم امر کے لطائف پرواز نہیں کر سکتے۔وہاں انسان کانفس یعنی عنصر خاک ترقی کرتا ہے۔

> ولا یت کبری میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اربع انہار میں حضرت شاہ احرسعیار عشاقہ فرماتے ہیں کہ

### (العجم الأولاد عبد المال المال المال المال المال العبد المرك والعبد المال المال المال المال المال المال المال ا

یہ تین اصول ذات حق تعالی وسجانہ کے اعتبار میں کہ جوصفات وشیونات کےمیادی ہیں۔

ہر زمانے روی جاناں رانقامے دیگر است ہر تحایے راکہ طے کردی تحانی دیگر است ولایت کبریٰ کے مقام بلند میں سالک کو درج ذیل امور حاصل ہوتے ہیں۔سینکھل جاتا ہے۔صبر وشکر کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ کہ قضاء وقدرکے حکم پر چوں و چراختم ہو جاتی ہے۔ا حکام شرعیہ کے قبول کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ،جن چیزوں میں دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ سب کی سب بدیری بن جاتی ہیں۔ ہرقشم کی شورش سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدول یر کامل ترین یقین ہوجاتا ہے۔نفس کو استہلاک واضمحلال (ملاک ہونا اور گھٹنا) ہوتا ہے۔جس طرح کہ برف دھوب میں پکھل جاتی ہے۔تو حیدشہودی جلوہ گر ہوتی ہے۔''انا''مرجاتا ہے۔ ( یعنی انا کی برف توحید شہودی کی تجلی کے ملنے پر پکھل جاتی ہے۔ اناختم ہی ہوجاتی ہے۔) سالک اپنے وجود کوحضرت حق جل مجدہ کے وجود کا پرتو اور اپنے وجود کے توالع کوحق تعالیٰ کے وجود کے پرتو کے توالع جانتا ہے۔ جب خود کے لئے لفظ ا نا استعال کرتا ہے تو اس کومجاز سمجھتا ہے۔ اپنی نیتوں کوتہمت زدہ اور اپنےعملوں کو ناقص سمجھتا ہے۔ اخلاق حمیدہ پیدا ہوجاتے ہیں،رذاکل اخلاق یعنی حرص، بخل،حسد، کبینہ، تکبر،حب جاہ وغیرہ سے تزکیہ (صفائی) ہوجا تاہے۔

## اسم الظا ہر

مرا قیہ معیت کے بعد دوائر اور توس کے اسباق ولایت کبریٰ کے اسباق ہے۔ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کا تعلق اسم ظاہر سے ہے۔ اسم ظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے اور کا نئات میں چیز ول کا ظہور اسم ظاہر کی برکت سے ہے۔ اس مبارک نام کی وجہ سے ہر چیز ظاہر ہے۔ چنانچے ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ اسم ظاہر کے دائر سے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد اسم ظاہر کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔

کتوبات معصومید و فتر اول کمتوب ۲ میں حضرت خواج میشند فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اسم کے ظلال میں وصول اور اس کے مراتب میں سیر کو ولایت ہے اور اساء و ولایت مخری سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ اولیاء کی ولایت ہے اور اساء و صفات کے اصول میں سیرولایت کبری کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ انبیاء علیم الصلوٰة والسلام کی ولایت ہے اور بید دونوں ولایتیں اسم الظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔

اس اسم ظاہر میں مراقبہ کرنے کے بعد اس کے پنچے والایت صغریٰ وکبریٰ کی ساری کیفیتیں جیسے شرح صدر، قضاء وقدر پیلیتین وغیرہ سب تام اور کامل ہوجاتی ہیں اورانا ختم ہوجاتی ہیں۔ اورانا ختم ہوجاتی ہیں۔

# اسم ظاہراورز وجین کے درمیان محبتیں

علامداین قیم میسی فرماتے ہیں کہ امام احمد میسی کاب الزہد میں یہ الفاظ اللہ کا کہ اللہ میں الفاظ اللہ کا اللہ میں الفاظ اللہ کا اللہ میں الفاظ اللہ کی اللہ میں الفاظ اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں کھانے اور پینے سے صبر کر لیتا ہوں، لیکن میوی سے میراصبر نہیں ہوتا''۔ یہاں ذہن

میں ایک بات آتی ہے کہ ایک و بندارا انسان کے دل میں بیوی کی اتی محبت کیے ہو سکتی ہے کہ و مو کئی ہے کہ وہ کھانے پینے سے صبر ہی نہ ہو کہ ایک بیوی کے معاطم میں اس سے صبر ہی نہ ہوتو امام ربانی مجددالف ٹائی ٹائیڈ کا ایک مکتوب نہیے ۔ فرماتے ہیں کہ بیاکا نات اللہ رب العزت کے اسم الظاہر کا مظہر ہے ۔ جبتی چیزوں کا ظہور ہے ، بیاس اسم کی حبوہ گریاں ہیں ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے جمال کودکھانے کے لیے الیمی چیزوں کو پیدا کیا جو بند ہے کو بہت اچھی گئی ہیں ۔ کھانے پینے کی چیزیں ، پھل ، میوبیں ، پھول ہیں ۔ انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہواکروں ۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں اللہ رب العزت نے رغبت رکھوں ، سب سے کال رغبت اللہ نے مرد کے لیے مورت میں رکھی ۔ چنانچہ مورت کے دور رائط ہراسم کی بخل پر قی ہے اور مرد بے اختیار ہوکر اس سے محبت کرتا ہے ۔ حضرت او پر الظاہر اسم کی بخل پر قی ہے اور مرد بے اختیار ہوکر اس سے محبت کرتا ہے ۔ حضرت امام ربائی گوائیڈ مکتوب اوفتر امیں لکھتے ہیں :

راوسلوک طے کرنے کے دوران (حق سجانہ وتعالی اس خادم پر)
اسم الظاہر کی جلی کے ساتھ (مختلف مظاہر میں) جلوہ گرہوا، یہانتک کہ تمام
اشیاء میں خاص محلی کے ساتھ المحدہ علیجدہ ظاہر ہوا، خاص طور پرعورتوں کے
لباس میں بلکہ اُن کے اعضاء میں جدا جدا ظاہر ہوا، اور میں اس
گروہ (عورتوں) کا اسقدر مطبع وفر ما نبر دار ہوا کہ کیا عرض کروں، اور میں
اس طاعت وفر ما نبر داری میں بے اختیار تھا۔ (اسم الظاہر کی تجلی کا) جوظہور
کہاس لباس (یعنی طبقۂ مستورات) میں ہوا ایسا اور کسی جگہ میں نہیں ہوا،
جس قدرعدہ و پاکیزہ خصوصیات اور عجیب وغریب خوبیاں اس لباس میں
ظاہر ہوئیں آئی کی اور مظہر میں ظاہر نہیں ہوئیں۔ میں اُن کے سامنے پھل

### (\$\(\frac{\cappa\_2}{2}\)\(\rangle \rangle \ran

کریانی پانی ہوا جاتا تھا۔ (اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، قدرت کا ملہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لئے مردوں کے دل میں عورتوں کی فطری محبت پیدا کردی ہے ۔ مگر بہ بھی کہددیا کہ دیکھوا گرتم پر سکون زندگی گزارنا جاہتے ہو، تو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبق بھری زندگی گزارو، دنیا میں بھی اجریا ؤگے،اور آخرت میں بھی تنہیں جنتیں ملیں گی۔ پھرآ گے فرماتے ہیں )اوراسی طرح اسم الغلا ہر کی تحلّی کا ظہور ہر کھانے پینے اور پہننے کی چیز میں الگ الگ ہوا، جوعد گی وخو بی ، لذیذ اور يُرتكلف كھانے ميں تھي وه كسي اور كھانے ميں نہ تھي ، اور ميٹھے ياني ميں بھي دوسرے (لیعنی کھاری) یانی کے مقابلہ میں یہی فرق تھا بلکہ ہرلذیذ وشیریں چیز میں خصوصیات کمال میں سے اپنے اپنے درجے کے مطابق الگ الگ ایک خصوصیت تھی ، یہ خادم اس تحلّی کی خصوصات کو بذریعہ تح پرعرض نہیں كرسكتاا كرآ نجناب كي خدمت عاليه مين حاضر ہوتا توشا يدعرض كرسكتا ليكن ان تحلّیات کی جلوہ گری کے زمانے میں بیخادم رفیق اعلیٰ (یعنی محبوب حقیقی حق تعالی حل شانه) کی آرز و رکھتا تھا اور حتی الامکان ان ظہورات کی طرف متو چنہیں ہوتا تھالیکن چونکہ مغلوب الحال تھااس لیے(اس تجلی کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر ) کوئی جارہ نہیں تھا۔

حضرت سيرز وارحسين شاه صاحب رحمة اللّه عليه مكتوبات يمجد دبير كرّجه كـ حاشيه مين لكھتے ہيں:

" جوبعض عارفوں نے کہا: مَنْ عَرِّفَ اللهَ طَالَ لِسَانُ ﴿ جَسَ نَ اللهُ تَعَالَى لِسَانُ ﴿ جَسَ نَ اللهُ تَعَالَى لِسَانُ ﴿ عَمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سے وابستہ ہے۔''

# اسم الباطن

حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی تیکاللہ خود اپنے حالات کے بارے میں مکتوبات مجدد میکتوب دفتر اول مکتوب ۲۲۰ میں فرماتے ہیں کہ

جب اس فقیر کی سیر یبال تک ہو پکی تو وہم وخیال بیں آیا کہ سب کا مکتل ہو پکا ہے، (اتنے بیل عالم غیب سے) ندا آئی کہ'' بیرب پچھاسم ظاہر کی تفصیل تھی جو کہ عالم قدس کی طرف پرواز کے لیے ایک بازو ہے، اور اسم باطن کی سیر ابھی باقی ہے جو کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے، اور جب تو اس کو بھی مفصل طور پر انجام دیدے گا تو اس وقت تھے پرواز کے لیے دوباز وعطا ہوں گئے۔ اور جب اللہ سجانہ کی عنایت سے اسم باطن کی سیر بھی انجام یا پیکی تو دوباز ومیسر ہوگئے۔

مکتوبات معصومید فتر اول مکتوب ۲ میں فرماتے ہیں کہ

اوراس اسم (لیخی اسم الظاہر) سے گزرنے کے بعد اسم الباطن ہے جوکہ ملاءِ اعلیٰ (فرشتوں) کی ولایت ہے اور اسم الظاہر و اسم الباطن کا فرق حضرت قطب المحققین ہمارے مرشد قد سنا اللہ سبحانہ بسرہ الاقدس کے مکتوبات قدی آیات میں فہ کور ہے مختصریہ ہے کہ اسم الظاہر ایک اسم ہے کہ جس میں ذات بالکل ملحوظ نہیں ہے اور اسم الباطن میں اسم کے پروہ میں ذات مجا کی طرف میں الباطن میں اسم کے پروہ میں ذات مجا کی ہے۔

اسم الفلا ہراوراسم الباطن میں بہت باریک فرق ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے۔ بلکہ

حضرت امام ربانی محدد الف ثانی میشانید مکتوبات محدد بید وفتر اول مکتوب ۲۲۰ میں فرماتے ہیں کہ

اسمِ باطن کی سیر کی نسبت کیا لکھا جائے۔اس سیر کا حال استتار و تبطن (در پردہ رہنے) ہی کے مناسب ہے۔البتہ اس مقام کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا جا تا ہے کہ اس بات کے کہ اس کے ضمن میں ذات تعالی و تقدّس طبح ظ ہو، اور اسمِ باطن کی سیر بھی اگر چہ اساء میں ہے لیکن اس کے ضمن میں ذات تعالی ملحوظ ہے اور بیا ساء پردوں کے میں ہیں جو حضرت ذات تعالی و تقدّس کے تجابات ہیں۔

اسم الظاہر میں ذات بالکل طحوظ نہیں ہوتی ، اوراسم الباطن میں اسم کے پردے میں ذات ہوتی ہے۔ چنانچہاس کوآسان کفظوں میں یوں سجھ لیں کہاسم ظاہر میں سیرعلم میں سیر ہوتی ہے، اوراسم باطن میں سیراسم علیم میں ہوتی ہے۔اس بات کو سجھانے کے بعد حضرت امام ربانی مجد دالف ٹالی خالفہ فرماتے ہیں کہ

باقی تمام صفات واساء کا حال بھی اس پر قیاس کریں۔ بیاساء جواسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ ملاءِ اعلیٰ علیٰ نمینا ویلیہم الصلوات والتحیات کے تعینات کے مبادی ہیں اوران اساء میں سیر کا آغاز کرنا ولا بہتِ علیا میں قدم رکھنا ہے جو کہ ملاءِ اعلیٰ کی ولا بت ہے۔

پھرایک بہت عجیب بات فرماتے ہیں:

اگر چداسم الظا ہراوراسم الباطن کے درمیان فرق بہت باریک ہے، اسمِ ظاہر واسمِ باطن کے بیان میں جوعلم اورعلیم کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے، تم اس فرق کوتھوڑا نہ مجھواور نہ یہ کہوکہ 'علم'' سے' حکیم' تک بہت کم راستہ ہے، بلکہ وہ فرق ایسا ہے جیسا کہ مرکز زمین سے عرش کے درمیان تک ہے، نیز اس فرق کی نسبت الی ہے جیسے قطرہ کو دریائے محیط کی نسبت کا فرق ہے، کہنے کو تو بیز دیک ہے لیکن حاصل ہونے میں بہت دور ہے اور ان مقامات کا ذکر جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس قتم سے ہے۔

دفتر اول کمتوب ۷ میں ہی حضرت خواجہ معصوم میشانی فرماتے ہیں کہ اسم الباطن سے گزرنے کے بعد عروج کی جانب میں انبیا اور مرسلین علی میں وعلیہم الصلوۃ والسلام کے مراتب کے فرق کے مطابق کمالات نبوت پیش آتے ہیں اور ان کمالات کا حاصل ہونا اصالتاً تو انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور تبعیت ووراثت کے طور پر جسے چاہیں نوازیں۔

سجان الله! سجان الله! فرماتے ہیں کہ عام بندے کی پرواز بس اسم ظاہر اور اسم باطن تک ہوسکتی ہے۔اس سے او پر انبیاء کے کمالات ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعا نمیں کی ہیں ،البذا جو نبی علیہ یا کی اتباع کامل کرتا ہے،فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِ يُمُعِبْبُكُمُ الله ﴾ (آلمران: ٣)

"آپ فرماد يجي كما كرتم خدائ تعالى سيمبت ركهتے بوتوتم لوگ ميراا تباع
كرد، خدا تعالى تم سيمبت كرن لكيس ك،

وہ اللہ کامحبوب بن جاتا ہے۔ پھرمحبوبوں کو بہت ساری باتوں کی رعایت دے دیتے ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے تو سارے قانون ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ اس

### 

ا تباع کے کمال کی وجہ سے پھراس سالک کو بسا اوقات اس سے او پر کے مقامات کی بعد کوئی سے کر کو اور تے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات کی سیر کرنے کے بعد کوئی سے نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس درجہ تک بھٹے گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک جنگی کو باوشاہ نے اپنا تخت صاف کرنے کے لیے دربار میں بلالیا، اب تھوڑی دیر تو اس کو سارے دربار کی سیر نصیب ہوئی، جی کہ تخت بھی اس نے صاف کیا۔ لیکن جب واپس ہواتی اس کا درجہ وہاں تھا جہال سے چلا تھا۔ اس لیے اولیاء کو انبیاء کے ان مدارج و مقامات کی سیر تو کرواد ہے ہیں، مگر ہوتے تو وہ غلام ہی ہیں۔ آتے اپنی جگہ ہی مقامات کی سیر تو کرواد ہے ہیں، مگر ہوتے تو وہ غلام ہی ہیں۔ آتے اپنی جگہ ہی

اسم الطا ہراوراسم الباطن دو پر ہیں جو پرواز میں مدد کرتے ہیں حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانگ ﷺ نے کمتوبات مجد دید دفتر اول کمتوب ۲۲۰ میں فرمایا کہ

جب الله سبحانه کی عنایت سے اسمِ باطن کی سیر بھی انجام پاچکی تو دو باز ومیسر ہوگئے۔

اب ذراغور سیجے کہ اسم ظاہر کاسلوک ولایت صغری اور ولایت کبری تھا، وہ ایک پر سے ۔ اور اسم باطن جو فرشتوں کا سلوک ہے، وہ دوسرا پر ہے۔ جب بید دونوں پر مل جاتے ہیں تو پر ندہ پر واز اس کو کما لاتِ نبوت و کما لات بین ہوتی ہے۔ کما لات رسالت میں ہوتی ہے۔

وہ آئے جب توانساں کوفرشتوں کے سلام آئے ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید ٹھٹائٹہ فرماتے ہیں کہ

### (225) المارت المارك ال

ولا یتِ علیا مغز ہے اور ولا یتِ کبریٰ تھلکے کی مانند بلکہ ہر دائر ہ تحانی بھی دائر ہ فو قانی کی نسبت رہے ہی مناسبت رکھتا ہے۔

ولایت کبری چھلکا اور ولایت علیا ( یعنی فرشتوں کی ولایت ) اس کے مغز کی ہے۔

كتوبات معصوميد دفتر اول كمتوب ١٨٣ مين فرمات بين كه

الماعلی (فرشتوں) کی ولایت (جوکہ اسم الباطن کے سبق پرنصیب ہوتی ہے) خواصِ بشر کی ولایت کے اور (حالائکہ) ملائکہ کے حقائین سے عروج کے اعتبار سے خواصِ بشر کو فضیلت ہے اور ملائکہ کو اپنے حقائین سے عروج نہیں ہے، اور نیز عالم امر عالم خلق سے او پر ہے اور فضیلت عالم خلق ہی کو ہے کیونکہ عالم خلق کا قرب اصلی ہے، اور عالم امر کا ظلی ہے، عصرِ خاک عالم خلق وعالم امر کے لطائف میں سب سے بست ہے اور اس کی پستی اس کی بلندی کا سبب بن گئی ہے اور جوقر ب کہ خاکیوں کو حاصل ہے وہ قد سیوں (ملائکہ) کوئیوں ہے۔

عام دستور کے مطابق ولایت ملاءاعلی جس کو ولایت علیا بھی کہتے ہیں، ولایت انبیاء پر کوفر قیت رکھتے ہیں، اکیکن کثرت ثواب کے لحاظ سے بشر کوفر شتوں پر فضیلت حاصل ہے۔اللہ تعالی چاہتے ہیں تو ولایت علیا سے بھی ترتی عطافر ماتے ہیں۔لہذا بشر کوان مقامات سے او پر بھی ترتی مل سکتی ہے۔ ولیل ہیہ کوفر شتوں کی ولایت کا مقام متعین ہے۔ ولیل ہیہ کے کہ فرشتوں کی ولایت کا مقام متعین ہے۔
﴿ وَ مَا مِنْ اللّٰ لَهُ مُقَامٌ مُقَامٌ مُعَادُمٌ ﴿ (الفّف: ۱۲۲)

"اورہم میں ہرایک کاایک معین درجہہے"

توان کی ولایت ایک درجه کی ولایت ہے،اس سے او پران کی ترتی نہیں ہے۔ پیرتی کا مادہ اللہ تعالیٰ نے خاک میں رکھا ہے۔ جب بشر کو اللہ تعالیٰ نفس مطمعه دے دیتے ہیں،اورشریعت کی غلامی عطا کر دیتے ہیں،شرح صدر نصیب فرما دیتے ہیں تو پھرنی علیظًا کی اتباع کی برکت سے سالک فرشتوں کی ولایت کو بھی چیچے چھوڑ جاتا ہے۔

" فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں"

سجان الله! قربان جائي ہم اپنے آتا اور سردار پر کہ وہ امت کے لیے الله تعالىٰ سے کیا کیا تعتیں لے کے آئے، یہ پرواز ان کی غلامی کے صدیے ملتی ہے۔ سجان الله! شاعرنے کہا: ۔

مقامِ شوق تیرے قدسیوں کے بس میں نہیں انھیں کا کام ہے یہ جن کے عوصلے ہیں زیادہ خواحہ صاحب عُشِلْتُ لکھتے ہیں:

زمیں زادہ بر آسان تاختہ زمین و زماں راپس انداختہ

'' زمین زادہ (لینی انسان، جس سے مراد سرورِ کا ئنات حضرت محمدِ مصطفیٰ سلطیلیلِ بیں) آسان پرتشریف لے گئے اور زمین وزمان کو پیچھے چھوڑ گئے۔''

ٱلْعُمْدَةُ فِي حُصُولِ الْوِلَايَتَيْنِ

كتوبات معصوميد فتراول كمتوب ٤ ١٣ مين حضرت خواج معصوم المين فرمات بين:

اَلْعُمْدَةُ فِي حُصُولِ الْوِلَايَتَيْنِ الْأَحْرَيْنِ اللِّكُو اللِّسَانِي بِالنَّفِي وَالْمِثْنِ اللَّهِ اللَّهَاتِي بِالنَّفِي وَالْمِثْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

4

پہلی ولایت ولایت مغری تھی۔ ولایت علیا اور ولایت کبری آخری دوولایتیں ہیں ۔ان دونوں ولایتوں کے حصول کے لیے بہترین معاون چیر تبلیلی لسانی ہے۔

# فرشتوں کی ولایت کی تفصیل

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید پڑھائٹ فرماتے ہیں کہ اس دائر ہے میں مورد فیض ان تین عناصر ( آب،آتش، باد ) کی ولایت ہے۔ ت

اس میں تبلیلی لسانی (کلمہ توحید کا زبان سے ذکر کرنا) اور طویل قیام وقر اُت والی نفلوں سے ترقی ہوتی ہے۔

چنانچے فیض تین عناصر پہآتا ہے، یعنی آگ، پانی، اور ہوا۔ اسم باطن میں فیض عضر خاک پنہیں آتا۔ عضر خاک کواس میں سے نکال دیتے ہیں، چونکہ بیفرشتوں کی ولایت ہے۔ جب اسم الباطن کی سیرکمل ہوجاتی ہے اور کمالات بنوت کا مقام آتا ہے تو پھر عصر خاک کام شروع ہوتا ہے۔

حضرت شاہ ابوسعید عشائلہ فرماتے ہیں کہ

اس مقام میں بھی شریعت کی رخصت پر عمل کرنا شمیک نہیں ہے بلکہ عزیمت پر عمل کرنا شمیک نہیں ہے بلکہ عزیمت پر عمل کرنا ان اوپر کے اسباق میں شرعی رخصت بھی مت او عزیمت پر ہی عمل کرنا ان

مقامات میں ترقی کا باعث بڑا ہے۔اللہ اکبر کبیرا!) اس کا رازیہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنے سے آدمی بشریت کی طرف ﷺ جا تا ہے،اورعزیمت پرعمل کرنے سے ملکیت سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جس قدر ملکیت سے مناسبت بردھے گی اسی قدراس ولایت میں جلد ترقی حاصل ہوگ۔

حضرت شاہ غلام علی و ہلوی شائلة مقامات مظہری میں فرماتے ہیں کہ

اس ولایت سے اوپر ملائکہ کی ولایت ہے۔ جے ولایت علیا کہتے ہیں۔ یہاں'' کمالات مُعُو الْبَاطِن'' کی سیر ہوتی ہے۔ اس ولایت کے حاصل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ مجلی ذات کی قابلیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس سے بلند تر نبوت ورسالت کے کمالات ہیں۔

سجان الله قائدہ بہے کہ ولایت علیا حاصل ہونے کے بعد اب سالک کے اندو تجلیات ذات کو برداشت کرنے کی استعدا دیپدا ہوجاتی ہے۔اس لیے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

اسم باطن کے اسرارا ظہار کے قابل نہیں ہیں

حضرت شاہ ابوسعید و اللہ فرماتے ہیں کہ

اس ولایت میں جو اسرار معلوم ہوتے ہیں وہ توحید وجودی اور توحید شہودی کی طرح نہیں ہیں کہ بیان میں آسکیں، بلکہ یہ اسرار پوشیدہ رکھنے کے ہی زیادہ لائق ہیں اور کسی طرح بھی اظہار کے قابل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور بالفرض کسی راز کے اظہار کا قصد کیا بھی جائے تو وہ الفاظ کہاں سے آئیں جن میں بیاسرار بیان ہوسکیں اور ان اسرار کا معلوم کرنا

بغیراس شیخ کی توجہ کے ناممکن ہے جس نے اس ولایت میں کمال اتصاف پیدا کیا ہواوران اسرار کے فیض سے فیضیاب ہو چکا ہوور ندان اسرار کی در یافت تو بالکل محال ہے۔ میں صرف اس قدر ظاہر کردیتا ہوں کہ اس منزل میں سالک کا باطن اسم الباطن کا مصداق ومظہر ہوجا تا ہے (سمجھے والے سمجھ گئے)۔اور اس ولایت کے وقت سالک کے تمام بدن میں وسعت وفراخی پیدا ہوجاتی ہے اور لطیفے کی کیفیت تمام جسم میں ہوتی ہے۔ حضرت سیرز وارحسین شاہ صاحب شکھنا کی کیفیت تمام جسم میں ہوتی ہے۔ مصرت سیرز وارحسین شاہ صاحب شکھنا کی کیفیت ہیں کہ دیے کے حاشیے میں کھتے ہیں کہ

یہ جوبعض عارفوں نے فرمایا: مَنْ عَرّفَ اللّٰهَ كَلَّ لِسَالُهُ (جس نے اللّٰهَ تعالیٰ کو پیچانا اس کی زبان گونگی ہوگئی ) یہ معرفت اسم باطن کے معارف سے وابستہ ہے۔

ولا پیتِ صغریٰ و کبریٰ وعلیا کے اسباق کے بعد کمالاتِ نبوت کا سبق آتا ہے۔ کمالات ِ نبوت کے اس مقام کے بارے میں حضرت امام ربانی مجددالف ثانی تحطیقیاً کمتو بات دفتر اول کمتو ہے ۲۷ میں فرماتے ہیں:

اوراس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولا یتوں کے کمالات خواہ وہ ولا یت صغریٰ ہو یا ولا یت کبریٰ یا ولا یت علیا سب کے سب مقام نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں اور وہ تمام کمالات خاص ان کمالات کی حقیقت کے لئے مثال کی طرح ہیں۔ اور روشن ہوجا تا ہے کہ اس سیر کے شمن میں ایک نقطے کا قطع کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کو طے کرنے سے زیادہ ہے (یعنی افضل ہے)۔

لیعنی پیچلے سارے کمالات ایک طرف، اوراس سے آگے ایک تکته کو مطے کرلیا تو اس کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے۔اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے، ہم عاجز مسکینوں کو اللہ تعالیٰ نفس مطمعه عطا فرمائے اور ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اللہ رب العزت اپنی عبدیت کا مقام عطا فرمائے، اپنے فرما نبروار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔

﴿وَ الْحِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ﴾



www.besturdubooks.net



# كمالات ِثلاثه

ٱلْحَمْدُ للَّهِ وَكَفْي وَسَلاَمٌ عَلْ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْد:

## خلاصهاساق

سلسلہ عالیہ نقشبند ہے میں سلوک کی ابتداعالم امر کے لطائف سے ہوتی ہے۔ اس
کے بعد نفس اور قالب پہ ذکر کرتے ہیں جو کہ عالم خلق کے لطائف ہیں۔ جب سالک
تمام لطائف پر ذکر کر لیتا ہے، تو اس کے بعد تہلیل کا سبق آتا ہے کہ یہ بندہ ما سواسے تو
کٹ گیا، لیکن جو اس کے اپنے اندر ذکر کے اثرات ہیں، اس کی بھی نفی کرے ۔
حضرت خواجہ بہا والدین نقشبند بخاری ﷺ نے فرمایا: جو پچھ دیکھا گیا، یا ساگیا، یا
جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے کلمہ لا کے شیچ لا کر اس کی نفی کرنی چاہیے۔ چنا نچہلیل کر
کے انسان اپنی کیفیات کی بھی نفی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مراقبہ احدیت کا سبق ہے
جس میں سالک پر فنا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مشائخ نے فرمایا: اُلفًا فِی لا گیرگہ گئی واپس نہیں لوشا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ دین کی جڑ مضبوط کر دیتے ہیں۔
ہیں سالک پھر ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی جڑ مضبوط کر دیتے ہیں۔
ہیں سالک پھر ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کا م سے بچاتے ہیں۔
ہیں سالک پھر ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کا م سے بچاتے ہیں۔

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌّ ﴾ (الجر:٣٢)

''میرے جو بندے ہیں ان پر تیرادا وُنہیں چلے گا'' شیب

والامعامله پیش آتاہے۔

## اساءوصفات کے ظلال میں سیر

اس کے بعد اساء وصفات کے ظلال میں سیر ہوتی ہے۔ چنا نچہ لطیفہ کلب پہ تجلیات افعالیہ .....لطیفہ روح پہ تجلیات صفات بھوتیہ .....لطیفہ روح پہ تجلیات صفات بھوتیہ .....الطیفہ رخفی پہ تجلیات صفات سلہیہ ......اورلطیفہ اخٹی کے او پر تجلیات صفات سلہیہ .....اورلطیفہ اخٹی کے او پر تجلیات شان با مح وارد ہوتی ہیں۔ پھر سالک کو اللہ پہ توکل نصیب ہوجاتی ہے۔ بلکہ توبہ ، انابت ، زہد ، ریاضت ،صبر ، توکل ، تسلیم ورضا، جنے مقام ہیں ، یہ سولہویں سبق تک اس کو حاصل ہوجاتی ہیں اور اللہ کی صفات اس پر غالب ہوجاتی ہیں۔ چنا نچہ اپنی صفات ختم ہوجاتی ہیں اور اللہ کی صفات اس پر غالب آجاتی ہیں۔ حتی کہ وہ اپنی ذات کو بھی گم کر بیٹھتا ہے اور اس کو بیٹھوں ہوتا ہے کہ کچھ تجھی نہیں ، بس صرف اللہ ہے۔

اس مقام کے بعد بعض اکا ہر کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلے جن پرعلائے کرام نے اعتراض کیا۔ ہم ان مشائخ کو معذور سجھتے ہیں، اس لیے کہ غلبہ حال میں اگر کوئی لفظ کہہ بیٹے تو اللہ کی طرف سے معانی کی امید ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے مجنون سے قلم کو ہٹالیا تو یہ بھی تو جنون کی ایک حالت ہوتی ہے، مگر علاء فتو کی لگا عیں گے۔ چونکہ علاء ظاہر پہ فتو کی لگاتے ہیں اور باطن کے سرائر کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ چنا نچہ مضور حلان گھالت کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کوسولی پر چڑھا دیا گیا۔ علاء چنا نچہ مضور حلان گھالت کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کوسولی پر چڑھا دیا گیا۔ علاء نے ظاہر کو دیکھا کہ ان کا قول ٹھیک نہیں ہے، چنا نچہ فتو کی دے دیا۔ مگر ہم امید کرتے ہیں کہ سولی چڑھانے والے بھی جنتی ہوں گا ورسولی پر چڑھنے والے بھی جنتی ہوں گا۔

## معیت کے بعد اقربیت

پھراس کے بعد مراقبہ ٔ معیت کاسبق ہوتا ہے، جس میں ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُهُ أَيُنَهَا كُنْتُهُ ﴾ (الحدید: ۳) ''وہ تبہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو''

کا دھیان کرتے ہیں۔اسبق پرسالک کواللہرب العزت کے ساتھ معیت کی حضوری نصیب ہوجاتی ہے۔معیت کاعلم تو سب کو ہے مگر اس کی حضوری ہر سی کو نصیب نہیں ہوتی،اس سبق میں معیت کی حضوری نصیب ہوجاتی ہے۔ اور مقام احسان لیعنی

﴿أَنْ تَعُبُدُ اللَّهُ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾ (عارى شف)

> ''تم الله کی عبادت ایسے کروگو یا کہاسے دیکھ رہے ہو'' والی کیفیت سالک کوحاصل ہوجاتی ہے۔

پھراس کے بعد اقربیت اور محبت کے اسباق ہیں۔اقربیت میں ایک دائرہ اور محبت میں درائر ہ اور محبت میں اسباق کی ۔ بین ۔ بینیا دی طور پر محبت میں درائر ہ اور اللہ تو سی ہیں ، جن میں اسباق کرتے ہیں۔ بید بنیا دی طور پر انبیائے کرام کی ولایت سے مغری تھی ۔ بعد میں جو لی وہ ولایت کبری ہے ، چونکہ وہ انبیائے کرام کی ولایت ہے۔ جرنی علیہ آئی بی بھی ہوتے ہیں ، ولی بھی ہوتے ہیں۔ بی اس کرام کی ولایت ہے۔ برنی علیہ ان کونوت کے درجے پی فائز کیا ہوتا ہے۔ بیوبی کی جوتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں خود محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محباہدہ کرتے ہیں، محباہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کوعبادت میں کھیا دیتے ہیں، تو ان کا کرتے ہیں، اپنے آپ کوعبادت میں کھیا دیتے ہیں تو ان کا

### \$\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\tag{\partial}\

ولایت میں بھی ایک مقام ہوتا ہے۔لیکن ان کی ولایت کے ساتھ عام لوگوں کی ولایت کوکوئی نسبت ہی نہیں ہے۔چونکہ وہ انبیاء کی ولایت ہے، اس کا نام ولایت کبریٰ رکھا گیا۔ جب سالک اس میں بھی سیر کرلیتا ہے تو اس کے بعد اسم ظاہر کا مراقبہ آتا ہے۔اس کوظاہر کاسلوک کہتے ہیں۔

# اسم ظاہر میں جلال و جمال کامظہر

اسم ظاہر تک جتناسلوک ہے، ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء، یہ سب اسم ظاہر کا سلوک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ملہ سے تلوق کو پیدا کیا، اب مثلوق میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہے۔ ہر چیز میں ظہور ہے، کہیں جمال کی تجلیات کا ظہور۔ اگر آپ دیکھیں تو پرندے کتنے خوبصورت کا ظہور، کہیں جلال کی تجلیات کا ظہور۔ اگر آپ دیکھیں تو پرندے کتنے خوبصورت ہوتی ہیاں، کتنی پیاری آوازیں ہوتی ہیں، دیکھ کر محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، چیسے شیر کو دیکھیں، علیہ اور کسی ایپ ورندے کو دیکھیں تو انسان گھراتا ہے، تو وہ جلال کے مظہر ہیں، اور کسی ایپ ورندے کو دیکھیں تو انسان گھراتا ہے، تو وہ جلال کے مظہر ہیں! اس کیے ہمارے اکا بران چیزوں کو عبرت کی نظر سے دیکھیں تھے۔

اسمِ ظاہران چیزوں کوظاہر کرتا ہے۔ای لیے کا نئات میں جتنی لذت والی چیزیں ہیں،ان سب کا تعلق اسم ظاہر کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ چنانچہ

## 

عیٹے پھل اور ذاکتے دارمیوے اور خوشبو دار پھول، بیسب اللہ کے اسم ظاہر کا کمال

ہے۔ حق کہ اچھے کھانے میں بھی اسم ظاہر کا بی ظہور ہور ہا ہوتا ہے۔ اس میں دنیا میں

سب سے زیادہ لذت والی چیزعورت ہے۔ عورت کے اندراللہ نے اس اسم کے ظہور

کو تکھ کمال تک پہنچادیا۔ امام احمیر شاللہ نے فرما یا: کھانے سے بھی میں رک سکتا

ہول، چینے سے بھی رک سکتا ہوں، مگر سے ایک الیا تعلق ہے کہ عورت سے صبر نہیں

کرسکتا۔ اس لیے اشتہا والی جتی چیزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ، ان میں

سب سے پہلے عورت کا تذکرہ ہے۔

سب سے پہلے عورت کا تذکرہ ہے۔

﴿ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (آل عران ۱۳۰)

''خوشنامعلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو مجت مرغوب چیزوں کی ،مثلاً عورتیں'

یہ 'فین النِّسَاء'' کا لفظ مہر لگار ہا ہے کہ عورت کو اللہ نے نکھ کمال تک

جاذبیت عطا کی۔ اگر عورت کو بیمقناطیسیت نددی جاتی تو شاید معاشرہ قائم نہ ہو پا تا،

یہ پورامعاشرہ ہی اس لیے بن گیا کہ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی اتن محبت رکھ
دی۔

## حُبِّبِ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَا كُمْ ثَلَاثُ نَى عَلَيْهِ اللَّهِ الذِي

((محیِّت ِالیَّ مِن دُنْیَا کُدُ قَلَانی (نیانی شریف:۱۱۱) ''مجھ کوتمہاری دنیا میں سے تین چیزوں سے حبت ہے۔' فرما یا کہ ایک خوشیو۔۔۔۔۔ورس انیک ہیوی۔۔۔۔۔اور تیسر امیری آتکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اللہ کے محبوب ساٹھ ایکی کے کلام میں کتنی گرائی ہے ،کتنا عمّق ہے؟ قربان جا ئیں ان معارف پر جو محبوب طافی کے کاران فیض تر جمان سے نکلے۔ (۵/03) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0) \ (۵/0

دیکصیں خوشبوکوئی میلا بندہ نہیں لگا تا عموماً نہا دھو کے خوشبولگاتے ہیں۔اییانہیں کہ کوئی بسینے والا اور گندے کپڑوں والا اینے او پرخوشبو چھڑک رہا ہو، اس کوتو پھر پاگل ہی کہیں گے۔ایک اچھاانسان پہلےمیل کچیل کوصاف کرتاہے، پھرصاف کپڑے پہنتا ہےا دراس کے بعد خوشبو کا استعال کرتا ہے۔خوشبو کے استعال سے کیا چیز معطر ہوگئی؟ جہم معطر ہوگیا۔ پھرجہم کے اندردو چیزیں رہ گئیں، ایک انسان کا د ماغ اوردوسرا انسان کا دل۔انسان کا دماغ خیالات کامقام ہے،وساوس کا مقام ہے جبکہ دل جذ بات کا مقام ہے۔ جب بندہ صاف تھرا ہوکرا پنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تواس کے د ماغ کے خیالات بھی پاکیزہ ہوجاتے ہیں۔اس لیے کہ وہ جو وسوسے تھے، وہ جو شہوت تھی ، وہ ساری ختم ہوجاتی ہے۔ ملاقات ہوگئی ، تو اس سے د ماغ پاک ہوجا تا ب\_اور نماز يرصف سے انسان كاول ياك موجاتا بي تومجوب سال اللي إن يورى شریعت کوتین کلتوں میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ دیکھو بہتین چیزیں مجھے پیند ہیں اور یہ تمہار ہےجسم کوبھی یا کیزہ کر دیں گی ، د ماغ کوبھی صاف کر دیں گی اور دل کوبھی یا کیزہ کردیں گی۔تواس کواسم ظاہر کہتے ہیں۔

## ولايت ملاءاعلى مين ملكوتيت پيدا ہونا

اس سبق کوکرنے کے بعد پھراسم باطن کاسلوک ہے، جس کو ولا بت ملاء اعلیٰ کہتے ہیں۔ ولا یت ملاء اعلیٰ کا فیض خاک کوئیس ملتا۔ وہ تین عناصر کو ملتا ہے۔ آگ، پانی ، اور ہوا۔ ان تینوں عناصر کے او پر ملاء اعلیٰ کا فیض آتا ہے۔ چنا نچہ اسم باطن تک کا مراقبہ کرنے سے اسم ظاہر کا سلوک بھی طے ہوگیا اور ملاء اعلیٰ کا سلوک بھی طے ہوگیا۔ اب انسان کے اندر ولایت ملاء اعلیٰ تک کی استعداد آگئ۔ چونکہ اس سے ہوگیا۔ اب انسان کے اندر ولایت ملاء اعلیٰ تک کی استعداد آگئ۔ چونکہ اس سے آگے اللہ کی ذاتی تجلیات آئی تھیں ، اور تجلیات کے لیے ملکو تیت کی ضرورت تھی اور

اللہ نے وہ ملکوتیت بندے میں پیدا کردی۔ یوں مجھیں کہ اسم ظاہرا یک پرتھا، اوراسم باطن دوسرا پرتھا۔اللہ نے بیدو پردیے کہتم ان پروں کے ذریعہ میری معرفت کی اس بارگاہ میں سیر کرو۔ چنانچہ اس سے آگے جو اسباق ہیں، وہ کمالات کے اسباق کہلاتے ہیں۔

وفتر سوم، مکتوب ۱۲۸ میں، ولایت علیا تک کے اسباق کے خلاصہ کے بارے میں حضرت خوا چہ معصوم ﷺ فرماتے ہیں کہ

' بینک لطائف کا اپنے اصول سے ترقی کرنا ولایت کی شرط ہے ولایت صغریٰ میں لطائف کا عروج اساء وصفات کے ظلال تک ہے اور ولایت کبریٰ میں اساء وصفات کے اصول تک ہے، عالم امر کے لطائف کا عروج ولایت کبری تک ہے بلکہ ولایت کبری کے دائرہ اولیٰ تک زیادہ تر معاملہ عالم خلق کے ساتھ ہے ولایت کبریٰ کے باقی دائروں سے نفس کا حصہ ہے اور عناصرار بعدکا حصہ ولایت علیا و کمالات نبوت سے ہے''

# كمالات نبوت مين قدم ركف يرظلال سرمهائي

کتوبات حضرت مجد دالف الی محافظة و فتر اول کمتوب ۲۰ سیس فرماتے ہیں:

'' جان لیں کہ ولایت سے مراد قرب الہی جل سلطانہ ہے جوظلیت کی
آمیزش کے بغیر ممکن نہیں، اور تجابات کے پردوں کے بغیر حاصل نہیں۔اگر
اولیاء کی ولایت ہے تو ظلیت کے داغ سے داغدار ہے اور انبیا علیم
الصلوات والتسلیمات کی ولایت اگر چیظلیت سے نکل چکی ہے لیکن اساء و
صفات کے تجابات کے پردوں کے بغیر محقق نہیں ہے۔اور ولایت ملاً اعلیٰ

علی نبینا وعلیهم الصلوات والتسلیمات اگر چه اساء وصفات کے تجابات سے بلند و برتر ہے کیکن شیون واعتبارات ذاتیہ کے تجابات اس میں بھی موجود بیں ۔ پیصرف نبوت ورسالت ہی ہے کہ جس میں ظلیت کی کوئی آمیزش نبیس ہے اور صفات واعتبارات کے سب حجابات راستے ہی میں رہ جاتے بیں ، لہذا لازمی طور پر نبوت ولایت سے افضل ہوئی اور قرب نبوت ذاتی اور اصلی ہے۔''

بدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں کہ

جاننا چاہیے کتحلیٰ ذاتی دائمی میں تین مرتبے مقرر کیے گئے ہیں۔

اصل تک وصول کے تین مراتب ہیں جن کو دائر ہ کمالات نبوت، دائر ہ کمالات رسالت اور دائر ہ کمالات اولوالعزم سے موسوم کیا گیا ہے۔ چنا نچہ آج کی گفتگو آھی تین دوائر کے بارے میں ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی تیشالله کا کلام ایبا ہے کہ پڑھ کرانسان کا دل خوش ہوجا تا ہے، سبحان اللہ۔

# ہزارسال کے بعد کمالات نبوت کاظہور ثانی

کمالات کے اسباق کے معارف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشے ہیں۔ مکتوبات حضرت مجد دالف ٹائی ﷺ وفتر اول مکتوبا ۲۰ سیس فرماتے ہیں کہ

انبیاء علیم الصلوات و التسلیمات اور ان کے اصحاب کے بعد بہت کم حضرات اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اگرچہ جائز ہے کہ کسی دوسرے کو بھی تبعیت و وراخت کے طور پر اس دولت سے سرفراز کیا

جائے۔ پھر فرماتے ہیں میں جمیال کرتا ہوں کہ اس دولت نے کہارتا بعین پرجمی اپنا پرتو ڈالا ہے اور اکا برتیج تا بعین پرجمی سابی فکن ہوئی ہے۔ بعد ازاں بید دولت پوشیدہ ہوگئی حتی کہ آل سرور علیہ وعلی آلہ الصلوات التسلیمات کی بعثت سے الفٹِ ثانی (دوسرے ہزارسال) کی باری آگئ اور اس وقت پھروہ دولت تبعیت و وراثت کے طور پر منصر شہود میں آگئ اور آخر (زمانے) کے مشابہ بنادیا ہے۔

اگر پادشہ پردر پیرزن بیایدتوا نے خواجہ سیلت مکن (اگر بادشاہ آئے بُڑھیا کے گھر توابے خواجہ، ہرگز تعجب نہ کر) دفتر اول، کتوب ۲۲۹ میں حضرت محد دصاحب ﷺ فرماتے ہیں:

وفتراول، متوب ۲۹۰ میں حضرت مجدوصا حب بیشانیة فرماتے ہیں:
جاننا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل وعلی آلہ الصلوات
والتسلیمات پرختم ہو چکا ہے، لیکن اس منصب کے کمالات میں آپ
وراحصہ حاصل ہے۔ بیکمالات طبقہ صحابہ میں بہت زیادہ ہیں اور تابعین
اور تبع تابعین میں بھی بیدولت (یعنی کمالات نبوت) کچھ نہ چھ سرایت
اور تبع تابعین میں بھی بیدولت (یعنی کمالات نبوت) کچھ نہ چھ سرایت
کئے ہوئے ہے۔ اس کے بعد بیکمالات پوشیدگی میں چلے گئے اورولا بیت
ظلی (ولا بیت صغری) کے کمالات کا غلبہ جلوہ گر ہوگیا۔ لیکن امید ہے کہ ہزار
سال گزرنے کے بعد بیدولت از سرنو تازہ ہوکر غلبہ وشیوع (عموم) حاصل
کر لے اور کمالات اصلی ظہور میں آئیں اور ظلی پوشیدہ ہوجا ئیں ، اور مہدی
علیہ الرضوان اس نبیت عالیہ کوظا ہر وباطن کے ساتھ رواج کیں ، اور مہدی

چنانچہ تبع تابعین کے دور کے بعدان کمالات نبوت کے معارف کو مخفی کر دیا گیا تھا۔حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی شائند فرماتے ہیں کہ ہزارسال کے بعد پھررب کریم نے اس امت کے کمز وروں پراحسان فرماتے ہوئے ان کمالات کوامت کے اندردوبارہ زندہ کردیا۔ چنانچہ امام رہائی شائلہ جومجدد الف ثانی کہلاتے ہیں، ہزار سال کے مجد داس لیے بنتے ہیں کہان کے ذریعہ پیکمالات پھرعام ہوئے۔ورنہاس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے سارے بزرگ سولہ سبق کرتے تھے۔سلوک طے ہوجا تا تھا۔اوپر کےمعارف کا پیتنہیں تھا۔اس کا پیمطلب نہیں کہان کوانوارات حاصل نہیں تھے۔انوارات توسب کوا جمالاً حاصل تھے،لیکن تفصیل نہیں تھی۔اور یہ تفصیل اورعلم کا ہونا بھی ایک نعمت ہے،معرفت ہے۔ جنانچہوہ تفصیل جوچیبی ہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محدد الف ثانی اللہ پر کھولی اور انہوں نے کمالات نبوت کے معارف کو کھول کھول کر بیان فر مایا۔اللّٰدرب العزت نے ان کمالات کو دوبارہ اس لیے بھیجا ہے کیونکہ امام مہدی نے آنا ہے اور انہوں نے کمالات نبوت کے ساتھ دین کا کام کرناہے۔

## كمالات نبوت منصب نبوت مع مختلف ہيں

مئتوبات حضرت مجد دالف الحريطة وفتر اول مكتوب المسمين فرماتے ہيں:
نبوت سے مراد وہ قرب اللهی ہے جس میں ظلیت کا کچھ بھی شائبہ نہیں۔ اس
قرب کا عروج حق جل وعلا کی طرف رخ رکھتا ہے، اور اس کا نزول مخلوق
کی طرف پر پرقرب بالا صالت انبیا علیہم الصلوات والتسلیمات کا نصیب
ہے اور پر منصب انہی بزرگوں علیہم الصلوات والبرکات کے ساتھ مخصوص
ہے، نیز پر منصب حضرت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام پرختم ہو چکا

ہے۔ البذا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والتحیۃ بھی نزول کے بعد حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی متابعت کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ (جس طرح) متبعین اور خادموں کو اپنے مالکوں کی دولت اور ان کے پس خوردہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے (ای طرح) انبیاء عیبیم الصلوات والتحیات کی دولت قرب سے ان کے کامل متبعین کو بھی حصہ حاصل ہوتا ہے نیز اس مقام کے علوم ومعارف اور کما لات سے وراشت کے طریق پر کامل متبعین کو بھی حصہ نقیب ہوتا ہے۔

خاص کندہ بندہ مصلحت عام را "عام کے فائدے کوخاص آیا"

پس آخضرت خاتم الرسل طَلَقِهُم کی بعثت کے بعد آپ کے تبعین کو تبعیت و وراثت کے طریق پر کمالات نبوت کا حاصل ہونا آپ سَلَ اللَّهِ کَلَ خَاتمیت کے منافی نہیں ہے۔ ﴿ فَالاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمُتُولِيْنَ ﴾ (آل عمران، ۱۰) (پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہوں)۔

یہ بات بھی سبحہ لیس کہ ان کمالات کو حاصل کرنے سے کوئی امتی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ جاتا، جیسا کہ حضرت خواجہ معصوم میشند نے مکتوب ۱۹۲ دفتر اول میں واضح کیا فرماتے ہیں کہ

امت کے بعض خاص افراد کو تبعیت ووراثت کے طور پر کمالات نبوت کے حاصل ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ خاص فرد نبی ہوجائے یا نبی کے برابر ہوجائے کیونکہ کمالات نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق حضرت عالی نبوت کا حاصل ہونا اور بات ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق حضرت عالی

(مجدد الف افی قدس سره) کے متوبات قدی آیات میں تفصیل کے ساتھ مذکورہے۔

لیکن انبیائے کرام کی اتباع کی برکت سے جوان کے تبعین تھے، وہ ان کے وارث بنیائے کرام کی وارث بنیائے کرام کی وارث بنیائے کرام کی اس نعمت میں سے جوان کو ملی، اتباع کی برکت سے اللہ تعالی نے تبعین کو بھی پی نعمت عطافر مادی۔

تبعیت ووراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھلٹا متوبات امام ربانی مجددالف ٹانی ﷺ کے دفتر اول کمتوب ۲۸۱ میں فرماتے ہیں:

اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسر سلسلوں میں سات قدم ترقی کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ایک الی راہ ہے جس میں تبعیت و ورا ثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھل جاتا ہے جو اس طریقۂ عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے، ورسر سے طریقوں کی انتہاء صرف کمالات ولایت کی نہایت تک ہے، اس سے آگے کمالات نبوت کی نہایت تک ہے، اس سے آگے کمالات نبوت کی کمالات نبوت کی دجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں تحریر کیا ہے کہ ان (نششبندیہ) بزرگواروں کا طریقہ اصحاب کرام علیم الرضوان کا طریقہ ہے، چنانچہ اصحاب کرام طیم الرضوان کا طریقہ ہے، چنانچہ اصحاب کرام طیم بیں، کا ور اس طریقہ کے منتمی بھی تبعیت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ وافر رکھتے ہیں، اور اس طریقہ کے منتمی بھی تبعیت کے طور پر ان کمالات سے کافی حصہ اور اس طریقہ کے منتمی بھی تبعیت کے طور پر ان کمالات سے کافی حصہ

### 

پالیتے ہیں۔ وہ مبتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو (اپنے او پر)
لازم کرلیا اور اس طریقے کے منتہیوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں وہ بھی
امیدوار ہیں (عیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے ) اَلْمَوْءُ مُعَ مَنْ اَحَبَ
(بخاری: ۴۸/۳) (آدمی ای کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے)
دوریڑے ہوئے لوگوں کے لیے بیا یک بشارت ہے۔

فرماتے ہیں کہ اصل میں بیہ کمالاتِ نبوت تو ان لوگوں کوملیں گے جو کاملین ہوں گے لیکن جومبتدی ومتوسط ہیں، چونکہ وہنتہی حضرات سے محبت رکھتے ہیں،اس محبت کےصدیتے وہ بھی اس ہے محروم نہیں رہیں گے۔

شریعت تمام کمالات کی اصل ہے خواہ وہ کمالات ِ نبوت ہوں یا

## كمالات ولايت

مکتوبات معصومیه دفتر اول مکتوب ۲۰ میں امام ربانی مجد دالف ثالی هیافتہ کے فرزند حضرت خواج معصوم ﷺ فرماتے ہیں کہ

''میرے مخدوم! کمالات ولایت شریعت کی صورت (ظاہر) کا نتیجہ ہیں اور کمالات نبوت شریعت کی حقیقت (باطن) کا کچل ہیں، پس ولایت ونبوت کے کمالات میں سے کوئی کمال ایسانہیں ہے جوشریعت کے دائرہ سے باہر ہواوروہ اس (شریعت) سے بے نیاز ہو۔''

کمالات ولایت شریعت کا ظاہر ہیں۔ اور کمالات نبوت شریعت کا باطن ہیں۔تصوف کے راستے میں کوئی چیزالی نہیں جودائر کا شریعت سے باہر ہوتی ہو۔اس کا مطلب میہ ہے کہ طریقت شریعت کی خادمہ ہے۔شریعت اصل ہے۔ فرماتے ہیں

کہ کوئی کمال ایسانہیں ہے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہواور وہ اس شریعت سے انسان کونے نیاز کرتا ہو۔

# اس مقام میں صورت شریعت سے حقیقت شریعت کی طرف ترقی ہوتی ہے

دفتر اول مکتوب ۴۰۵ میں حضرت خواجہ معصوم شاللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں ولایتوں (یعنی ولایت اولیاء وانبیاء و ملائکه علیهم السلام ) سے گزرنے کے بعد کما لات انبیاعلیہم الصلوات والبرکات میں سیر شروع ہوتی ہے جو کہاصالت کےطور پرانبیاء کیہم البرکات والصلوات کا حصیہ ہے اور تبعیت کے طوریران کے وارثین کو(نجمی) اس میں سے حصہ ملتا ہے، اس مقام میں عارف صورتِ شریعت سے حقیقتِ شریعت کی طرف ترقی کرتا ہے اور صورت اعمال سے حقیقت اعمال تک پہنچا ہے، پہلے تر قیات اعمال کی صورت کے ساتھ وابستہ اوران کا بتیج تھیں اوراس مقام میں عروج (ترقی) اعمال کی حقیقت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور (عارف) حقیقت کے ثمرات و نتائج حاصل کرتا ہے، یہاں سے کمالات ولایت اگر حه وه ولايت انبياعليهم الصلوات والتسليمات ہي کي ہواور کمالات نبوت میں فرق معلوم کر کیجے کہصورت کا حقیقت کے مقابلہ میں کیا قدر و اعتبار ہے۔

جتنا حقیقت میں اور ظاہر میں فرق ہوتا ہے، اتنا ہی فرق ان دونوں میں ہے کہ اس سے پہلے سالک ظاہر شریعت کے علوم جانتا تھا، اب باطن شریعت کے علوم کو

### 

جانے گا۔ چنانچہ کمالات نبوت ایک عجیب اور نیا میدان ہوگیا۔ ہرعمل کی حقیقت کا یہاں پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے صرف ظاہر عمل کے بارے میں معلومات تھیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ عالم کے پاس جاتا ہے، نماز کے مسائل سیکھتا ہے، نماز یاد کرتا ہے، نماز پڑھنی شروع کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کونماز کا ظاہر کہیں گے۔ کیونکہ اس کو ابھی نماز کے باطن کی کوئی کیفیت نہیں ملی۔ اب جونماز کی حضوری ہے، بینماز کا باطن کہا کا یہا ہے گا۔ اس سے پہلے جوکھلا وہ ظاہر کے بارے میں تھا اور اب کمالات نبوت کے مقام میں حضوری کے بارے میں کھولیں گے کہ حضوری میں کمال کیا ہوتا ہو۔

ان کی آپس میں نسبت کے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ﷺ کمتوبات دفتر اول کمتوب ۲۲۰ میں فرماتے ہیں کہ

روثن ہوجا تا ہے کہ اس سیر کے شمن میں ایک نقطے کا قطع کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کو طے کرنے سے زیادہ ہے۔

ینی کمالات نبوت کے اس دائرے میں ایک نقطہ کی ترقی کامل جانا کمالات ولایت کی تمام ترقیات سے زیادہ افضل ہے۔

کمالات ولایت کلمه طیبہ کے جزءاول اور کمالات نبوت جزء ثانی کے ساتھ وابستہ ہے

ا نہی ککتوں کوحضرت مجد دالف ٹافی کھٹائیا نے دفتر دوم ، کمتوب ۲۶ میں بہت اچھے انداز سے کھولا ہے، سجان اللہ فرماتے ہیں :

پس کمالات ولایت اس کلمهٔ طیبہ کے جزواول کے ساتھ کہ نفی (لا اله) و

ا ثبات (الا الله) ہے وابستہ ہوئے۔ (یہ کمالات ولایت ہیں۔کلمہ طبیعہ لاالبالا اللَّه كا جو جز واول لا اله ہے اس كوففي كہتے ہيں اور الا اللَّه كوا شات کہتے ہیں۔نفی اثبات کے ساتھ ولایت وابستہ ہے۔ ہاقی رہا اس کلمہ َ مقدسه كاجزو وم جو كه حضرت خاتم الرسل عليه وعلى آله وعليهم الصلوات والتسلیمات کی رسالت کا اثبات ہے، یہ جزواؔ خرشر بعت کی تکمیل کرنے والاہےاور جو کچھ کہ ابتدایا وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اوراس کا اسم ورسم تھا،کیکن نثریعت کی حقیقت کا حصول اسی مقام میں ہوتا ہے جومر دیہ ولایت کے وصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔اور نبوت کے کمالات جوانبہا علیہم الصلوات والتحات کی تبعیت ووراثت کے طور پران کے کامل تابعداروں کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں اورطریقت وحقیقت جو ولایت کے حاصل ہونے کا سب ہیں گو یاوہ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لیے شرا کط ہیں ۔ (یعنی کمالات ولایت کمالات نبوت کی تحصیل کے لیے ثم ا کط ہیں ۔اللہ ا کبر۔) ولایت کوطہارت (وضو) کی طرح جاننا جاہیے اورشریعت کونماز کے مانند۔ (سجان اللہ! کن خوبصورت الفاظ میں بات کو کھولا ہے کہ اب تک تو بندے نے اپنے آپ کو پاک کیا کہ مجھے وہ کمالات ملیں جوحقیقت ِ شریعت ہیں۔اللہ اکبر! ) گو یا طریقت میں حقیقی نحاستیں دور ہوجاتی ہیں اور حقیقت میں نحاسات حکمیہ کا ازالہ ہوجاتا ہے۔ (سالک) طہارت کاملہ کے بعدا حکام شرعیہ کی بجا آوری کے لائق ہوجا تا ہے تا کہ الی نماز ا دا کرنے کی قابلیت حاصل ہوجائے جومراتب قرب کی نہایت، دین کا

(۵/۵) كالا<del>ت ال</del>اغ (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵) (۵/۵)

ستون اور معراج مومن ہونے کی قابلیت پیدا کرتی ہے۔ میں نے اس کممہ مقدسہ کے جزو آخر کو ایک بحر بیکراں پایا ہے (یعنی محمد رسول الله ملی اللہ عجم معارف ہیں، اس کو بحر بیکراں پایا ہے)، اور اس کا جزواول اس کے مقابلہ میں قطرہ معلوم ہوتا ہے۔ (جو کمالات ولایت شے، کمالات ولایت انبیاء شے، کمالات ولایت بلاعلی شے، وہ سارے قطرہ کی مانند شے جبکہ کمالات نبوت بحر بیکراں کی مانند ہیں۔) ہاں ولایت کے کمالات کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور ذرہ کی آفیاب کے مقابلہ میں کہا حقیقت ہیں۔)

كمالات ِنبوت حاصل ہونے كى علامت: حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّبَا جِئْتُ بِهٖ

جب کمالات ِنبوت کے اسباق کرتے ہیں تو ان میں انسان کو کمال کر مصل ہوتا ہے؟ کمتو بات میں انسان کو کمال کر حاصل ہوتا ہے؟ کمتو بات میں کہ:

کمالات ِنبوت کے حاصل ہونے کی علامت اس حدیث کا مضمون ہے جو وار دہوئی ہے کہ لا یَوْ مِن اَحَدُ کُمٰ حَتٰی یَکُوْنَ هَوَ افْتَبَعًا لِنَمَا جِنْتُ بِهِ وار دہوئی ہے کہ لا یَوْ مِن اَحَدُ کُمٰ حَتٰی یَکُوْنَ هَوَ افْتَبَعًا لِنَمَا جِنْتُ بِهِ استان کری ہوئی شریع اس وقت تک ہرگز کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تا لع نہ ہوجائے )۔ بیحدیث مبارکہ بتارہی ہے کہ جب سالک کی کیفیت اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہوجائے تب وہ احکام شرعیہ کا مانے والا بن سکتا ہے۔ احکام شرعیہ لیعنی اوام و تو ای مقتضات طبیعت بن جائیں اور

خواہشِ نفس ان سےموا فقت کرے۔

یدان اسباق کے فیض حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ان اسباق میں انسان کا نفس ہی ہیہ چاہتا ہے کہ شریعت پرعمل ہو۔ دوسرے الفاظ میں محروہات شرعیه محروہات طبعید بن جاتی ہیں۔ جوشریعت نے ناپند کریا ، طبیعت بھی اس کو ناپند کرتی ہے۔ انسان کو بے حیائی بری گئی ہے، فسق و فجور سے نفرت ہوجاتی ہے۔ ظلم برالگتا ہے، ناانصافی طبعاً بری گئی ہے، خلیعت بی ایسی وصل جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

بیشک کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ کیا نسبت ، کمالات ولایت کے طلال اور نمونے ہیں، اصل تک جینی خلال اور نمونے ہیں، اصل تک جینی کے وقت میں ظل و نمونہ سے استخفار ہے۔

جس کوعالم خلق سے زیادہ مناسبت ہوگی ،اس کا قدم کمالات نبوت میں زیادہ ہوگا

مکتوباتِ امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ کے دفتر اول مکتوب ۲۲۰ میں فرماتے ):

جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی اس کا قدم کمالاتِ ولایت میں زیادہ تر ہوگا اور جس کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں بہت زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی میینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام ولایت میں بیشتر قدم رکھتے ہیں اور حضرت موئی علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کا قدم زیادہ تر نبوت میں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ میں (عالم) امرکی نسبت غالب ہے جس کی وجہ سے وہ روحانیوں سے ملحق میں (عالم) امرکی نسبت غالب ہے جس کی وجہ سے وہ روحانیوں سے ملحق

ہوگئے اور حضرت موئی علی حبینا وعلیہ الصلوق والسلام کارخ عالم خلق کی طرف غالب ہے، البندا انہوں نے مشاہدہ پر اکتفا نہ کر کے رؤیتِ بھری کی ورخواست کی۔

# كمالات ِنبوت ميں عالمِ خلق كا حصه

كتوبات معصوميد فتر دوم كي كمتوب ٩٤ مين حضرت نواجه معصوم عناية فرمات

اے بھائی! کمالاتِ نبوت سے بہت زیادہ حصہ عالمِ خلق کے لئے ہے۔ عالم امر نے کمالات ولایت سے اپناپورا حصہ حاصل کرلیا ہے اور فناء و بقا کو پہنچ گیا ہے، اب عالم خلق کی باری آئی ہے اور اس کی لیتی اس کی بلندی کا سبب بن گئی ہے۔

بلندی کاسبب بن گئی ہے۔ خاک شوخاک تا برویدگل کہ بجزخاک نیست مظہر گل (بالکل مٹی ہوجا تا کہ پھول آگیں کیونکہ ٹی کے بغیر پھول پیدانہیں ہوتا)

فنائےنفس کا کمال کمالات نبوت سے وابستہ ہے

مکتوبات معصومید دفتر دوم کے مکتوب ۸۵ میں حضرت خواجه معصوم مختاللہ فرماتے

ين:

اگراس معنی میں کہیں کہ فنائے نفس کی ابتداء ولایت صغریٰ میں ہے (یعنی فنائے نفس کی ابتداہ ولایت صغریٰ میں ہے فنائے نفس کی ابتداہے ) اوراس کا کمال ولایتِ کمریٰ تک پہنچنے سے بلکہ عناصر اربعہ کے اعتدال کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ کمالات نبوت سے تعلق رکھتے ہیں تو درست ہے کیونکہ ولایتِ صغریٰ میں کمالات نبوت سے تعلق رکھتے ہیں تو درست ہے کیونکہ ولایتِ صغریٰ میں

اگرچدایک گوندفنا واطمینان حاصل ہوجاتا ہے کیکن اس حد تک نہیں کہ نفس اپنے برے اوصاف سے بالکل مبر ا ہوجائے اور اخلاق ذمیمہ سے پوری طرح خالی ہوجائے۔

تو فنائے نفس میں کمال در حقیقت کمالات نبوت ہے تعلق رکھتا ہے۔

# <sup>\*عنص</sup>ر خاك كاعروج ونزول

مکتوبات امام ربانی محد دالف ثانی شانیت کے دفتر اول مکتوب ۲۲۰ میں فرماتے ہیں:

"اورلطائف انسانی کے درمیان عضر خاکی کوبھی اصالت کے طور پر ان
کمالات کا کافی حصہ حاصل ہے۔ اور تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امر
سے ہوں یا عالم خلق سے، سب کے سب اس مقام میں اس عضر پاک
کے تابع ہیں اور اس کے طفیل اس دولت سے مشرف ہیں۔ اور چونکہ بی
عضر بشر کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے لازمی طور پر" خواص بشر" " خواص بشری کہ میں ملائکہ "سے افضل ہوگئے، کیونکہ جو کچھ اس عضر کومیسر ہواہے کی کوبھی میسر
ملائکہ "سے افضل ہوگئے، کیونکہ جو کچھ اس عضر کومیسر ہواہے کی کوبھی میسر
نہیں ہوا۔ "

اسی مکتوب میں حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی کے اللہ فرماتے ہیں:
" جاننا چاہئے کہ جس طرح مراتب عروج میں عنصر خاک سب سے
بالا جاتا ہے، اسی طرح منازلِ جوط میں بھی وہ عضر (خاک) سب سے
زیادہ نیچ آجاتا ہے اور کیوں نیچ نہ آئے جبکہ اس کا مکان طبعی سب سے
نیچ ہے اور چونکہ وہ (عضر خاک) سب سے زیادہ نیچ آجاتا ہے اس

لئے اس کے صاحب (بشر) کی دعوت اتم ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی اکمل ہوتا ہے۔

یعنی لطیفه کنفس کا زیادہ مناسبت کی وجہ سے عروج بھی کامل ہوتا ہے اور جب نزول ملتا ہے تو نزول بھی کامل ہوتا ہے۔وہ کہتے ہیں کنفس سب سے ینچے سے چلاتھا، سب سے گندہ تھا جبکہ باقی سب لطائف او پر تتے۔ یہ پنچے سے چلااورسب سے او پر پہنچا۔اب جب والیس آئے گا،سب سے پنچے جائے گا، پس اس کا نزول کامل ہوگا۔

لبنداایسے بندے کواللہ تعالیٰ دعوت کے کام کے لیے مخصوص فرمادیتے ہیں۔ان لوگوں کے ذمے دعوت کا کام ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھوتو بالکل عام آ دمی کی طرح ہوتا ہے، لیکن باطن دیکھوتو اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت کا ا مکان نہیں رہتا۔ بیا نہیاء کرام کی صفت تھی کہ وہ ظاہر میں اس طرح سادہ ہوتے تھے کہلوگوں کے لیے بہجانا مشکل ہوتا تھا۔ یوچھتے تھے کہ

مَّنْ مِنْكُمُ هُحَهَّل؟

لوگواتم میں سے محمد (سائٹاتیلیم) کون ہیں؟

اتی سادہ اور عام زندگی تھی جتی کہ مدینہ منورہ کے لوگ بہت دانالوگ تھے، کیکن انہوں نے بھی دیکھا تو پہچان نہ کر پائے کہ آنے والے دو میں سے اللہ کے محبوب ساٹھ پینے کون ہیں؟ کافروں کو بہی تو دھو کہ لگتا تھا:

﴿ مَالِ هٰ لَهُ الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرُ وَ يَمُثِيْ فِي الْأَسُوَ اقِي الْكُروَانِ ؛ ) '' يہ كيے رسول ہيں كہ كھانا كھاتے ہيں اور بازاروں ميں چلتے پھرتے ہيں ۔'' اس ليے كہ ان كى ظاہر كى زندگى عام آ دمى كى مانندھى ، اگر نہ ہوتى تو ان كى ہر سنت پر بندے كے ليے عمل كرناممكن نہ رہتا ۔ تو بير از تھا جس وجہ سے نزول كامل

تھا۔ ظاہراً بالکل عام بندے کی زندگی تھی۔ لہذا ہر بندہ ان کی سنت پرعمل کرنے کی سعادت حاصل کرسکتا ہے۔

# كمالات ميں كيا حاصل ہوتا ہے؟

کتوبات معصومیہ کے دفتر دوم مکتوب ۸۷ میں حضرت خواجہ معصوم علیہ فرماتے

شہود ومشاہدہ ظلال کے ساتھ وابستہ ہے اور درک وصل اس جگہ تک ہے
کہ (جس پر) اصل کا اطلاق ہے اور جب معاملہ ظلال سے بڑھ جاتا ہے
اور اصل بھی ظل کی ما ندراہ میں رہ جاتی ہے تو معاملہ غیب الغیب سے جا پڑتا
ہے اور سابقہ معاملات پراگندہ ہو جاتے ہیں اور ایمانِ شہودی ایمان
بالغیب کے ساتھ بدل جاتا ہے اور لذت وطلات، ذوق وشوق کی بجائے
بالغیب کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ کان رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَائِمَ الْحَوْنِ،
بیکی اور درد وغم آجاتا ہے۔ کان رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِمَ الْحَوْنِ،
معموم اور
متواتر فکر مندر ہے تھے)۔

ولا یتِ اولیاء اور ولا یتِ انبیاء میں ایمان شہودی بن جاتا ہے۔ پھر طبیعت کے اندر انشراح ہوجاتی ہے اور انسان کو اطبینان ہوجاتا ہے۔ طبیعت کوشر یعت کے او پر اطبینان ہوجاتا ہے۔ جب معاملہ آگے کمالاتِ نبوت میں جاتا ہے تو بیر طمانیت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کا تعلق ظلال کے ساتھ تھا ، اب اصل میں آگئے۔ فرماتے ہیں کہ جب اصل میں آگئے بین تو وہاں غیب الغیب کا معاملہ ہے۔ جب غیب الغیب کا معاملہ ہے۔ جب غیب الغیب کا معاملہ ہے تو اب سالک کے او پر جو خوشیاں تھیں ، وہ ساری کی ساری اس کے نم میں تبدیل

### 00 2500

ہوجاتی ہیں۔ یہ وجی کی کہ نبی ﷺ ذائیم الْحوْنِی، مُتَوَ اَصِلَ الْفِحْدِ ِ سِے، کہ وہ جو ہر وقت محرون رہا کرتے سے بیان کا ایمان غیب الغیب تھا۔ یعنی غیب کی انتہا ان کو حاصل تھی۔ اوراس کیفیت کے اوپر پھر بندے کی اس دنیا سے دخصتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ لِقین کامل رکھتا ہے، مگر دل اس کا حزن میں ہوتا ہے، نم میں ہوتا ہے۔ غیب الغیب کی مرضرورت ہے۔ فرماتے ہیں:

ان بزرگوں کی لڈت محبوب کی اطاعت میں ہےاوربس اوران کا انس اس کی بندگی پر موقوف ہے قُمْ یَا بِلَالُ فَارِحْنَا بِالصَّلُوةِ۔ سنن الی داؤد: ۹۸۲ (اے بلال اٹھو اور ہمیں نمازے راحت پہنجاؤ) اس کی طرف اشاره باور قُزَةُ عَنيني فِي الصَّلُوةِ (نمائي:١١/١)\_(ميري آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے )اس کا ایک رمز ہے، دوسر بے حضرات شہود کی لذت کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں اور وصال کے خیال پرفریفتہ ہیں اوران حضرات نے اس شہود سے آئکھ بند کی ہوئی ہے اوراس وصال کو خیال تصور کر کے غیب کے ساتھ جو کہ شہود پر ہزاروں درجہ فضیلت رکھتا ہے ،مطمئن ہیں اور کمر ہمت کواس کی بندگی پر چست باندھے ہوئے ہیں۔ تحریمہ اولی ( مکبیر اولی ) کو جیسے وہ امام کے ساتھ یاتے ہیں،تجلیات و ظہورات سے بہتر جانتے ہیں اورخشوع (عاجزی) اورسجدہ کی جگہ پرنگاہ جمانے كوكر مديث شريف مَيَّعُ بَصَرَكَ بِمَوْضِع سُجُوْدِك (تواين نگاه كواين سيحدول كى جلَّه يرركه )جس يردال باورآيت كريمه ﴿قَدُافُلُحَ الْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاّتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المومنون -٢٠١) "وهمومين کامیاب ہوئے جواپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں''جس کی مخبر ہے

شہود ومشاہدہ سے زیا دہ تصور فرماتے ہیں۔

پہلے نماز کے اندر بڑا ذوق اور بڑی مستی کا حال تھا، آئیسیں بند ہیں اور نماز میں لطف آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیسب ظلال کے ساتھ معاملہ تھا۔ جب اس سے او پر بندہ چلا جا تا ہے تواذ واق کا معاملہ تھا جوجا تا ہے۔اب ان کوفقط بندگی میں لذت ملتی ہے اور وہ بندگی چونکہ شریعت ہے، لہذا ان کے نزدیک بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئکھوں کو بندگر نے کی بجائے اپنی نظر کو سجد سے کی جگہ پر رکھیں ۔ اپنی نظر کو اس جگہ رکھنا جہاں شریعت نے تھم دیا ہے ان کے نزدیک جگہ پر رکھیں ۔ اپنی نظر کو اس جگہ رکھنا جہاں شریعت نے تھم دیا ہے ان کے نزدیک نزدیک تھی۔ شریعت کے درجے میں حاصل کے جو پہلے والیت کے درجے میں حاصل تھی۔شریعت کی حقیقت تو یہاں آ کے تھلتی ہے کہ آخر اللہ کے حبیب سا شیالے نے ایک علی کہا تو اس میں کہاراز تھا؟

کمالات کےمقام پرشوق وحلاوت اور زبان کا گنگ ہونا مکتوبات مصومیہ کے دفتر اول کتوب ۸۴ میں حضرت خواجہ معصوم ﷺ فرماتے ہیں:

جب تک سالک کی سیر اصول (لیعی ولایت) میں ہے ، شوق وحلاوت و معرفت اور اسرار معارف بیان کرنے میں زیادہ بولنے اور اصاطروسریان و اصالت وظلیت اور مراً تیت (آئینہ ہونا) کی نسبت کے ثابت کرنے وغیرہ کی گئجائش ہوتی ہے اور جب معاملہ اصول سے اوپر چلاجا تا ہے اور (سالک) اصل کوظل کی طرح چھوڑ دیتا ہے تو کُلِّ لِسائلہ (زبان گوگی ہوگئ) کا مقام حاصل ہوجا تا ہے۔ اور ذکورہ نسبت پوشیدہ ہوجا تی ہے۔ ما

لِلتُوَابِ وَرَبَ الأَزْبَابِ، (خَاكُ وَربِ الاربابِ سے كيانسبت؟) اور سيه معرفت وحلاوت ختم ہوجاتی ہے۔ اس مقام میں اگر علم اورلذت حاصل كرنا ہے تو وہ دوسرى وجہ سے ہے، بیا یک ایساامر ہے كہ جس كوجهل وجرت سے تعبير كرنا زيادہ مناسب ہے۔ هَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَدُو (جس نے نہیں چكھا اس نے نہیں جانا)۔

# ٱلْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَ الْكِادْرَ اكْ

مکتوبات معصومیہ کے دفتر اول مکتوب ۱۰۹ میں حضرت خواجہ معصوم محتالہ فرماتے

ين:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نسبتِ باطن جسقدر جہالت کی طرف ایجاتی ہے اس قدرزیادہ اچھی ہوتی ہے۔حضرت صدیق اکبڑنے کہاہے اَلْعِجْزُعَنَ دَرُکِ الْاِدْرَاکِ اِدْرَاک کے حاصل کرنے سے عاجز ہوجانا ہی ادراک ہے۔)

یہ سیدنا صدیق طائفتہ کا قول ہمارے سلسلہ کی بنیاد ہے۔ وہ فرماتے ہے کہ اللہ
تعالیٰ کا ادراک میہ ہے کہ بندہ مقام طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ کہ جہال
یقین ہوجائے کہ میں اللہ کا ادراک حاصل نہیں کرسکتا۔ اللہ کے ادراک سے عاجز
آ جانا یمی اللہ کا ادراک ہے۔ بیسے حضرت موسی علیظائے کہا: اے اللہ! میں تو آپ
کی نعمتوں کا شکر اداکر ہی نہیں سکتا، فرمایا: یمی تو مقام شکر ہے کہ تم محسوس کرو کہ میری
نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم شکر ہی ادائمیں کرسکتے۔ حضرت موسی علیظائے کہا کہ اللہ!
میری زندگی کے سارے عمل آپ کی اس چھوٹی سی نعمت کے مقابل میں نہیں ہو سکتے۔

تو شکر کے معاملے میں انسان جس طرح عاجز آجا تا ہے کہ اے اللہ! میں تیرا شکر ادانہیں کرسکتا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب تو شاکر بن گیا۔ اسی طرح ادراک کے بارے میں بھی سالک مقام طے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہال کہتا ہے کہنیں، وہ پروردگارمیرے ادراک سے بلند ہے۔ جب دل نے کہد یا کہ وہ ادراک سے بھی بلند ہے، اب اللہ کی بلندی کوہم نے سیح طرح سجھ لیا، وہ انسان کے وہ مراک سے، ہر چیز سے بلند ہے۔

## آ گے فرماتے ہیں:

اور یہ ظاہر کا پیاسا ہونا اور نہ پانا اسوقت تک ہے جب تک کہ ظاہر کا کارخانہ قائم ہے۔ (یعنی جب تک اسم ظاہر کے سلوک میں ہے، پیرطاوت، پیر لذت، پیرشوق، پیر ہیں، بیرساری چیزیں وہاں تک ہیں۔ اس کے بعد جہاں کمالات نبوت ہیں وہاں معاملہ پھواور ہے۔) اور جب اس میں خلل واقع ہوجا تا ہے اور الرحیل (کوچ) کی آواز پہنچ جاتی ہے تو باطن میدان خالی پاکسینکڑوں آب و تا ہ کے ساتھ بے پردہ ظہور کے جلوہ میں آجا تا ہے اور مطلوب کی نسبت کے ہم آغوش ہوجا تا ہے کیونکہ اس کا تجاب جو کہ اس نسبت فاہر کی وجہ سے تھا کوچ کر گیا اور نیز چونکہ موت قیامت کے مقد مات (پہلے آنے والی چیزوں) میں سے موت قیامت کے مقد مات (پہلے آنے والی چیزوں) میں سے میٹھوداس جگہ اتم و اکمل ہے اور ظلیت سے دور اور اصالت سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری عارہ اور ماسات سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری عارہ اور ماسات سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور اصالت سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور ماسات سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور اصالت سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور ماسات سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور اصالت سے نزد کی کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری و اور اصالت سے نور دیک کر تے اور چونکہ نیند کو موت کے ساتھ بھائی چاری اور در مناسبت

ہے(اس لئے) بعض خوش نصیبوں کو نیند کے وقت میں ایک ایس حالت پیش آتی ہے جو کہ موت کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے اور بیداری کی حالت پر فوقیت رکھتی ہوتی ہے۔

### آ گے فرماتے ہیں:

حان لیں کہ جب برزخ صغریٰ (قبر) کا معاملہ انحام کو پہنچ جائے گاادر برزخ کبری ( قیامت ) ظاہر ہوگی اورمنتشر اجزاءاور پوسیدہ ہڈیوں کوجمع کریں گے اورمعاملہ خلل سے رہائی پائے گا اس وقت میں قرب کی دولت بالاصالت بدن عضری کے لئے ہوگی اور آپت کریمہ ﴿ وَ نُو يُذِ أَنْ نَّمْنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَتِمَةً وَ نَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص\_۵) (اور ہم جاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کر س جن کوز مین ( ملک ) میں کمز ورکیا جار یا تھااوران کو پیشوا بنادیں اور ان کو وارث بنادیں) کے مصداق اس نامراد عملین بدن کو جو کہ کتنی ہی د نیاه کامخنتیں اور شدتیں د کھیے ہوئے اورمخلوق کی زیادتی اور ایذا رسانی برداشت کے ہوئے اوراوامرونواہی کے بوجھ کے پنچے دیا ہوااورموت کی سلخی چکھے ہوئے اور قبر کی خاکساری کے ساتھ موافقت کے ہوئے اور فراق کی آ گ اورشوق کی سوزش کے ساتھ جلا ہوا ہے ،سینکٹر وں خو بی و ناز کے ساتھ مخلوقات کے معرکہ میں تخت سلطنت پر بٹھا دیں گے اور نہایت عزت وجاہ کے ساتھراس کو عالم امر کے لطا کف کا امام وپیشوا بنا دیں گے۔ فر ماتے ہیں کہ یہاں تو عالم امر کے لطائف ہیں اُلین جب ہم قیامت کے دن

پہنچیں گے تو اس وقت انسان کے عضر خاک کی وجہ سے انسان کے بدن کو عالم امر کے لطا کف ہے بھی او نیےامقا م عطافر مادیا جائے گا۔

کمالات کی ہے رنگی

حضرت مرزامظہر جانِ جانا ہے اللہ کا قول مقامات مظہری میں منقول ہے کہ نسبت مجد دید کی لطافت و بے رنگی لوگوں کے انکار کا سبب ہوتی ہے، لہذا جب سالک کی سیر کمالات کو پہنچتی ہے تو جھے تر دو ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ طریقہ ہی ترک کردے۔

یعنی ان مقامات میں اتنی بے حلاوتی ہوجاتی ہے کہ سالک محسوں کرتاہے کہ شاید میرے پاس کچھر ہاہی ٹیمیں ہے۔

آ گے فرماتے ہیں کہ

ان شاء الله تعالی اگر عمر نے وفا کی تو سالکوں کومقامات سافلہ سے مقامات عالیہ پر پہنچا دوں گا ، اصل مقصد تو خدا کا بننا اور تنبع سنت ہونا ہے جو ہرمقام میں حاصل ہے۔

كمالات بنبوت مين كيااعمال فائده ديية بين

حضرت شاہ ابوسعیر ﷺ ہدایت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ

کمالات نبوت کے اسباق میں قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ اور نماز پورے آداب کے ساتھ اور وہ اذکار جو حدیث شریف سے ثابت ہیں، اس مقام میں ترقی بخشتے ہیں علم حدیث کے شغل سے اور سنت رسول

### (ووقع المراجع المراجع

صل الله کی پیروی سے اس مقام میں قوت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ﴿فَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدُلٰی ﴾ ۔ (النجم ۹) (دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم ) کے راز کی حقیقت اس دائر ہیں منکشف ہوتی ہے۔

کمالات نبوت کے سبق کو کرتے ہوئے جو حدیث پڑھانے والے حضرات بیں ان کواس مقام کی بہت زیادہ کامل کیفیت نصیب ہوجاتی ہے اور قاب توسین کی حقیقت ان پڑھلتی ہے۔ اب بتا ئیں، آج تک تو بعض لوگ یہی ہجھتے رہے کہ تصوف تو قصے کہانیاں ہیں، وہ تو تجی چیز ہے۔ گریتو خالص عربی چیز نکل آئی چونکہ وہ فرماتے ہیں جو حدیث پڑھانے والے ہوں، ان کی ترتی اس مقام سے آگے ہوتی ہے، سجان اللہ۔ کمتو بات معصوم ہے دفتر اول کمتو ب سے میں حضرت خواجہ معصوم ہے اللہ فرماتے ہیں کمتو بات معصوم ہے دفتر اول کمتو ب سے میں حضرت خواجہ معصوم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ

جب معاملہ ظلال اور اصول کے مراتب سے اوپر چلا جاتا ہے اور اصل کو بھی خل کی طرح چھوڑ دیتا ہے اور کمال بلندی اور عدم تمیز کی وجہ سے جمرت وجہل تک پہنچ جاتا ہے تو جو معاملہ کلمہ طیبہ کے ساتھ وابستہ تھا بحیل کو پہنچ جاتا ہے اور اس مقام میں اس کلمہ کی تکرار کوئی فائدہ نہیں دیتی ، اس مقام میں ترقی ، درجات کے فرق کے مطابق ، نماز اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت قد سنا اللہ بسرہ الاقدس سے سنا گیا ہے کہ اس وقت میں اگر کلمہ طیبہ کا تکرار اس کھا ظ سے کیا جائے کہ رہی قرآن مجید کا لفظ ہے اور ابتدا تعوذ سے (19وذ باللہ اللہ پڑھ کر) کی جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کا تمرہ اور اس کا فائدہ دیتا ہے۔

مکتوبات معصومیہ کے دفتر دوم مکتوب عومیں حضرت خواجہ معصو<sup>ع شالیہ</sup> فرماتے ہیں:

میرے مخدوم! قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں (نوافل) کا اداکر نااس مقام میں ترقی بخشنے والا اور فائدہ مند ہے، جیسا کہ دوسرے اذکار یعنی کلمہ طیبہ کا تکراراور ذکر قلبی ومراقبہ سابقہ مقامات میں جو ولا بیت ثلاثہ (ولا بت اولیا وانبیا وملائکہ) سے تعلق رکھتے ہیں نفع دینے اور نتیجہ بخشنے والے ہیں۔

جیسے ذکر قلبی اور اذ کار پہلے اسباق میں بہت فائدہ مند تھے،ان اسباق میں قرآن یا کی علاوت اورنماز کی یا بندی فائدہ دیتی ہے۔

فرماتے ہیں:

جب اس اعلیٰ مقام سے ترتی واقع ہوتی ہے تو اس مقام میں کمالات کا حاصل ہونا محض (اللہ تعالیٰ کے) فضل واحسان سے ہوتا ہے، اس مقام میں نہیا و میں نہیا دیے منورہ کے دائر ہے ہے باہر دیکھتا ہے، لیکن چونکہ شریعت اصل اور بنیا دیے آپ کو بنیا دیے (اس لیے) اس سے بے نیازی متصور نہیں ہے، کیونکہ اگر بنیا دہیں خلل واقع ہوجائے تو اس کے درخت اور اسکی عمارات میں خلل اثر کر سے گا۔ اور جب معاملہ اس مقام سے بھی او پر چلاجا تا ہے تو معاملہ فضل سے محبت کی طرف مائل ہوجا تا ہے اور کمالات کا حاصل ہونا محبت (کی راہ) سے ہوتا ہے، نفضل واحسان اور بات ہے اور مشات و میں اور بات ہے۔

تلم اس جگہ پہنچا اور (اس کی) نوک ٹوٹ گئ

فرماتے ہیں کہ جب معاملہ اس مقام ہے بھی او پر چلا جاتا ہے ، یعنی کمالاتِ

### 

نبوت ہے آگے کمالات رسالت میں جب جاتے ہیں تو وہاں عملوں کا مسلہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے اور بندے کے اندر جواللہ کی محبت ہوتی ہے، بس وہ محبت ہے کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پرفضل فرمائیں اور کمالات رسالت میں ہے بھی کچھ حصد اس کوعطا فرمائیں۔

# محبت کا مطلب ارادۂ طاعت ہے

مکتوبات معصومیہ کے دفتر دوم مکتوب ۱۱۲ میں فر ماتے ہیں کہ

کسی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جب عارف کا معاملہ فضل وکرم یا محف محبت سے پڑتا ہے تواس مقام میں عارف کے لیے ظاہری اعمال یعنی ذکر اسانی و تلاوت وغیرہ زیادہ فائدہ مند یا ترقی بخش ہیں یا نہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ فائدہ مند ہیں اور آخرت کے درجات بلند کرتے اور گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں اور بشری کدورتوں اور جسمانی ظلمتوں کا از الدکرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ، إنّه لَیغَانُ عَلٰی فَلْبِی حَتٰی الْدَالِهُ فِی الْدَوْهِ اللّٰهِ فِی الْدُوْهِ اللّٰهِ فِی الْدُوْهِ اللّٰهِ فِی اللّٰهِ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالٰی سے دن اور رات میں سر مرتبہ مغفرت الله بحل میں اللّٰہ تعالٰی ہے دن اور رات میں سر مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ' لیکن جس مقام میں کہ وہ پہنچاہے، ترقی ان اعمال کے ساتھ وابستہیں ہے۔ درجات کے فرق کے مطابق محض فضل یا صرف محبت کے ساتھ وابستہیں ہے۔ درجات کے فرق کے مطابق محض فضل یا صرف محبت کے ساتھ وابستہیں ہے۔ درجات کے فرق کے مطابق محض فضل یا صرف محبت کے ساتھ وابستہیں ہے۔ درجات کے فرق کے مطابق محض فضل یا صرف محبت کے ساتھ وابستہیں۔

چونکہ کمالاتِ نبوت کے بعد کمالاتِ رسالت ہیں اور کمالات رسالت کے بعد پھر حب صرفہ کامقام ہے۔اللہ اکبر کبیرا۔

مکتوبات حضرت امام ربانی مجد دالف ثافی هیاشتر کے دفتر اول مکتوب ۳۰۳ میں حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی هیاشتر فرماتے ہیں:

" اس مقام میں محبت کے معنی ارادہ اطاعت ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے، نہ کداس سے اور کوئی اور زائد معنی جو کہ ذوق و شوق کا منشا ہیں، جیسا کہ بعض صوفیوں نے بھی ایسا گمان کیا ہے۔''

لین محبت سے مراد مینہیں ہے کہ انسان اودھم مچائے، حال اس پر طاری ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس محبت کا تذکرہ کیا ہے، اس محبت سے مراد ارادہ اطاعت ہے، جس کے اندر جتنازیادہ ہوگا ۔ لیعنی اس مقام پیر گناہ کا ارادہ بھی رستہ کے اندر حاکل ہوجاتا ہے، ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبرانسان وہاں جاکراتنا یا کیزہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں وسوسہ بی نہیں آتا۔

اس سے زیادہ اس بارے میں کیالکھاجائے اور کیاسمجھا یا جائے معتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی ﷺ کے دفتر دوم مکتوب ۹۹ میں حضرت امام ربانی محدد الف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

اور نیز آپ نے مرتبہ نبوت کے کمالات کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ فنا و بقا، بخی اور تعین کا مبدأ ہوناسب کمالات ولا یتِ ثلاثہ کے مراتب میں ہیں، اور نبوت کے کمالات کے مراتب میں سیر کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ عروج کے مراتب میں جب تک وہ ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور ایک اصل سے دوسری اصل کی طرف جاتے ہیں وہ تمام کمالات دائرؤ ولایت میں داخل ہیں اور جب بی تمیز اٹھ جاتی ہے تقصیل کمالات دائرؤ ولایت میں داخل ہیں اور جب بی تمیز اٹھ جاتی ہے ہی قصیل

کم ہوجاتی ہے اور معاملہ اجمال واختصار سے بساطت صرف تک پہنی جاتا ہے تو مرتبہ نبوت کے کمالات شروع ہوجاتے ہیں۔اگرچہ اس مرتبہ میں بھی بہت وسعت ہے ﴿ إِنَّ اللهُ وَاسِعْ عَلِينِهِ ﴾ (سورة بقرہ ۱۵) (بیشک الله تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا اور علم والا ہے ) لیکن وہ وسعت دوسری وسعت ہے اور اگر تمیز ہے تو وہ بھی دوسری تمیز ہے۔اس سے زیادہ اس بارے میں کیا لکھا جائے اور کیا سمجھایا جائے۔﴿ وَ لَهَ الْمَا اَوْمَ اَلَهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلٰهُ اَلٰهُ وَاللهِ عَلَٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اِللهِ اور ہمارے کام میں بہتری رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما)۔

کمالات رسالت میں فیض مجموعی ہیئت وحدانی پر ہوتا ہے
ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید شاہ فرماتے ہیں کہ
جاننا چاہیے کہ تخلی ذاتی دائی میں تین مرتبے مقرر کے گئے ہیں۔ پہلے
درج کو کمالات نبوت کہا ہے جیسا کہ او پر بیان ہوا اور اس درج میں اس
ذات کا مراقبہ کرتے ہیں جو کمالات نبوت کا منشاہ، دوسرادرجہ کمالات
رسالت کا ہے، اور اس میں اس ذات کا مراقبہ کرتے ہیں جو کمالات
رسالت کا منشاہے۔ اس مقام کافیض سالک کی ہیئت وحدانی پر وارد ہوتا
ہواس بیئت وحدانی سے مرادعالم امروخاتی کا مجموعہ ہے۔ (یعنی عالم امر ادعالم خورکہ ہیئت وحدانی کہتے
اور عالم خاتی کے سارے لطائف کو ملاکرسب کے مجموعہ ہیئت وحدانی کہتے
ہیں۔) تصفیہ اور تزکیہ کے بعد ہرایک کی ایک دوسری مجموعی ہیئت پیدا ہوگئی

ہے۔ مثلاً اگر کوئی تخص چاہے کہ مختلف التا چیر چند دوا وَں کی ایک معجون مرکب تیار کرے تو وہ ہر دواکو الگ الگ کوٹ چھان کر رکھ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوا کیں مختلف ہوں اور ان کوکوٹ کے سب کواکشا کردیا جائے تو ای طرح کمالات رسالت کے مراقبہ میں جا کے بیسارے لطائف ایک بن جاتے ہیں ، اکٹھے ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد سب دواؤں کو شکر یا شہد کے قوام میں ملا دیتا ہے۔ اس طرح ان دواؤں کی ایک دوسری ہیئت اورخواص پیدا ہوجاتے ہیں اور ان کا نام مجون ہوجاتا ہے۔ یعنی یوں سجھے کہ ہیئت وحدانی لطائف کی معجون کا نام ہے۔ ای طرح سالک کے لطائف عشرہ سے ایک دوسری ہیئت پیدا ہوجاتی ہے جواس مقام میں اور دوسرے بلند مقامات میں بڑی ترقی کرتے ہیں۔

# دائرة كمالات الوالعزم

پیر کمالات کا تیسرادائرہ، دائرۂ کمالات اولوالعزم ہے۔ یہ تین دائرے تھے:
پہلا دائرہ کمالات نبوت، دوسرا کمالات رسالت اور تیسرا کمالات اولوالعزم۔
﴿وَاصْدِرْ کَمَا صَبْرَ اُولُوالْعَزْ مِر مِنَ الرُّسُلْ ﴿ وَاصْدِرْ کَمَا صَبْرَ کَیا الرُّسُلُ ﴿ وَاصْدِرْ کَمَا صَبْرَ کَیا الرَّسُلُ ﴿ وَالْعَرْمُ کَا لاتِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

چونکہ اس مقام میں اس ذات کا مراقبہ کرتے ہیں جو کمالات اولوالعزم کا منشا ہے اس لیے اس مقام میں قرآن کریم کے حروف مقطعات و متشا بہات کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں، اور اجعض اکا بر کو صبیب خدا کی اتباع کی وجہ سے

محبت اورمحبوب کے معاملہ میں جیسا کہ او پر گزرا، ان اسرار کا محرم راز بنا دیتے ہیں، اور حضور انور سالٹھ آلیا کے لیس خوردہ میں سے خاص نوازش نصیب فرماتے ہیں۔ جب حضرت پیروسکیر محلات نام کواپئ خصوصی تو جہ سے سرفراز فرمایا، توانہی دنوں ان حروف مقطعات میں سے ایک حرف کے اسرار کمشوف ہوئے۔

یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرے شخ نے کمالاتِ اولوالعزم میں مجھ پرتو جہات کیں تو اللّٰہ رب العزت نے حروف مقطعات میں سے ایک حرف کو میرے اوپر ظاہر فرمادیا: ﴿ ذٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ مُؤْتِیْكُهِ مَنْ لِنَّشَاءُ﴾ (یہ اللّٰہ کا خاص فضل ہے جے چاہے عطافرمادیں)

امام ربانی مجد دالف تا چیشته فرماتے ہیں کہ جب میرے او پرحروف مقطعات کے اسرار کھل رہے تھے تواس وقت شہرسر ہند کے باہر فرشتوں کا پہرہ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ شیطان شہر میں داخل ہی نہ ہوسکے۔ جب حروف مقطعات کاعلم اللہ نے ان پر کھولا تو فرماتے ہیں کہ پورے شہر پر فرشتوں کا پہرہ تھا اور شیطان کوان اوقات ہیں شہر میں ہی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سجان اللہ۔ان حروف مقطعات کا علم بھی کہا علم ہوگا! سجان اللہ۔

# خلاصةاساق

اب تک کے سارے اسباق کا خلاصہ میہ ہے کہ پہلے ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت ملاء اعلیٰ کے اسباق تھے، پھراسم ظاہر کاسبق پھراسم باطن کاسبق تھا۔ بیدو پرمل گئے، اوران پرول کو لے کرا گلے میدان میں سیر ہوئی، جس کو کمالاتِ نبوت سے آگے اگر اللہ تعالیٰ مہر بانی فرماتے ہیں تو

کمالات رسالت ہیں، ان میں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز بہت فائدہ دیتے ہیں۔
پھراگراللہ کافضل شامل حال ہوجاتا ہے توانسان کو کمالات رسالت سے کمالات اولوا
لعزم میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر قرآن مجید کے مقطعات و متشابہات کی بھی
تفصیل جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اب استے ہڑے ہڑے مشائخ
فرماتے ہیں کہ میرے او پر صرف ایک حرف کھلا۔ اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کو
ان تمام کمالات سے محروم نہ فرمائے۔ میں ثم آمین۔

﴿وَأُخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾







# حقائق الهيه

# ٱلْحَتْدُيلِيةِ وَكَفِي وَسَلاَهُم عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ فَاصْطَفِي أَمَّا بَعْد!

# گزشتهاسباق کااجمالی خا که

سلسلہ عالیہ نقشبند میہ میں انسان کوسب سے پہلے لطائف عالم امر کے اسباق کرنے پڑتے ہیں، پھر عالم خلق کے، پھراس کے بعد تبلیل کے اسباق آتے ہیں اور مراقبہُ احدیت پرفنائے قلبی حاصل ہوتی ہے۔

پھراس کے بعدمشاریات کے اسباق شروع ہوجاتے ہیں۔ پہلے سبق پرتجلیات افعالیہ، دوسرے پرتجلیات صفات ثبوتیہ، تیسرے پرشیونات فراتیہ، چوتھے پرصفات سلمیہ اور پانچویں پرشانِ جامع کا مراقبہ ہوتا ہے۔ اس پر پانچوں لطائف میں فنائیت نصیب ہوتی ہے اور سالک کواس میں اسرار ورموز ملتے ہیں۔ ان اسرار میں سے ایک توسیے کہ

..... اطیفہ قلب پرسا لک کو لقین کا مل نصیب ہوجا تا ہے کہ فاعلِ حقیقی اللہ ہی کی وات ہے۔

.....لطیفهٔ روح پراپتی صفات معدوم ہوجاتی ہیں اور الله رب العزت کی صفات سالک کے اوپر غالب آجاتی ہیں۔

### 

.....لطیفهٔ سرپراپئی ذات ہی نظر سے اوجھل ہوجاتی ہے۔''من توشدم ،تومن شدی'' والامعاملہ ہوجا تاہے۔ای لیےاس مقام پر کچھ بزرگوں نے غلبۂ حال میں باتیں کہی ہیں۔

..... چونکہ لطیف بخفی میں سلبی تو جہات ہیں، اس میں سالک کے اندر ملکوتی صفات آ جاتی ہیں۔ جارے بعض آ جاتی ہیں۔ جارے بعض ہوجاتے ہیں۔ جارے بعض ہز گوں نے کہا کہ جھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میں توصرف سنت سجھ کر کھا تا ہول۔ یا کم کھانے پر بھی ان کا ساری ساری رات عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ سب کیفیات لطیف بنی پر ملتی ہیں۔

لطیفهٔ اخفیٰ پر پہنچ کرسا لک کواخلاق حمیدہ نصیب ہوتے ہیں۔

# معيت ميں حضوري كانصيب ہونا

اس کے بعد مراقبہ معیت کرتے ہیں۔ مراقبہ معیت میں سالک کو حضوری ال جاتی ہے، استحضار نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ استحضار نمیں کا فاکدہ میں ہے کہ حضوری ال جاتی ہوتی ہے۔ استحضار کی سبق کا فاکدہ میہ ہے کہ حضوری ال جاتی ہے۔ استحضار کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت ہوتی ہے۔

### واقعات

کی بزرگ کے پاس ایک نوجوان آئے، انہوں نے چنددن میں خلافت دے دی ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو سالوں کے بہاں پڑے ہیں۔ گرجومیت کی نظر اس پرشیخ کی پڑی وہ ہم پرنہیں پڑی۔ پھرشیخ نے ان سے مرغیاں ذیح کروا کیں۔ اس نوجوان

### 

نے ذیج نہ کی۔ پوچھنے پر جواب دیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں مرغی ذیج کرنا۔ میں جہاں بھی گیا،خدا مجھے دیکھتا تھا۔ شیخ نے کہا کہ اس کیفیت کی وجہ سے اس نوجوان کواجازت پہلے لگئی ہے۔

ایک عورت اندهیرے والی جگہ بیں تھی۔ کوئی مرد قریب آیا اور اس نے عورت کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ وہ کہنے لگی کہ ڈراس پروردگارے جواندهیرے بیں اسی طرح رفتی میں دیکھتا ہے۔ کتی عظیم بات کی ، کہ ڈراس پروردگارے جواندهیرے بیں اسی طرح دیکھتا ہے۔ کتی عظیم بات کی ، کہ ڈراس پروردگارے جواندهیرے بیں اسی طرح دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوئے تھے۔ اللہ کی ذات پر بھین کامل تھا اور خلوت اور جلوت میں ان کے انمال ایک جھتے ہوتے تھے۔ چونکہ ہمارا بھین نہیں بنا ہوتا ، اس لیئے جلوت میں ان کے انمال ایک جھتے ہوتے ہیں ، اور خلوت میں اللہ کا دوست ہے اور خلوت ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کا بندہ جلوت میں اللہ کا دوست ہے اور خلوت میں اللہ کا دوست ہے اور خلوت میں شیطان کا دوست ہے اور خلوت میں شیطان کا دوست ہے ، الہذا منافق ہے۔

# ولا يتِ كبرا ي،ولا يتِعليااوركمالاتِ ثلاثه

پھراس کے او پراقربیت اور محبت کے اسباق ہیں، جو تین دائرے اور ایک توس پر مشتل ہے۔ یہ ولایت انبیاء ہے اور اس کو ولایت کبرگی بھی کہتے ہیں۔ حضرت مجدو الف ٹافی میشند نے فرمایا کہ اس ولایت میں جو سفر کرتا ہے وہ پہلی ولایت سے بہت زیادہ بلندی حاصل کرتا ہے کیونکہ ولایت انبیاء عام ولایت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔

اس کے بعد مراقبہ اسم ظاہر کا سبق ہوتا ہے۔ پھراس کے بعد اسمِ باطن کا سبق ہوتا ہے۔ اسمِ ظاہر کے مراقبہ میں سالک کوایک پرمل گیا، اور اسمِ باطن کے مراقبہ میں

دوسرا پرل گیا۔ان دو پروں کامل جانا ، ایک نے میدان میں پروازنصیب ہوجانے کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد کے معاملات اللہ کے فضل پرموقوف ہیں چونکہ وہ کمالات نبوت ہے ، کمالات سے اور کمالات اللہ کے فضل پرموقوف ہیں جی تیں۔ تاہم جہلیل کرنا ، نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا قائدہ دیتے ہیں۔ پہلے نبوت کے کمالات تھلتے ہیں۔ پہلے نبوت کے کمالات تھلتے ہیں۔ پہلے نبوت کے کمالات تھاتے ہیں۔ پیلے نبوت کے کمالات تھاتے ہیں۔ پیلے نبوت کے کمالات کی وجہسے ان کے ورثاء کو بیٹمت نصیب ہوجاتی ہے۔ چنا نجیدان تین اسباق میں اللہ تعالیٰ بندے پر بجیب اسرار ورموز کھولتے ہیں۔

# حقائق کےاسیاق

کمالات کے ان تین اسباق کے بعد دوراتے ہیں۔ چیسے آپ ایک سڑک پر چلتے جا کیں تو سامنے ایک دوراہا آجا تا ہے۔ آپ دا کیں بھی جاسکتے ہیں، با کیں بھی جاسکتے ہیں۔ دونوں میں سے جوراستہ چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ پہلے بیا یک راستہ تھاجس کو تھائق کا راستہ کہتے تھے۔ چنا نچہاں میں حقیقتِ کعبدربانی، پھر حقیقت قرآن مجید اور پھر حقیقتِ نماز کے اسباق تھے اوراس کے بعد پھر معبود بیت صرفہ کا سبق آتا تھا۔ سب مشاکخ اس کے ذریعے سالک کو لے کر چلتے تھے۔ لیکن آخری عمر میں حضرت مبدد الف ٹانی ٹیکٹھٹے پر یہ مکشف ہوا کہ اس کا ایک متبادل راستہ بھی ہے۔ وہ متبادل راستہ تھائق انبیاء کا ہے۔ پہلے تھائق اعمال کے تھے جن کو حقائق الہیے بھی کہا گیا ہے۔ اب حقائق انبیاء کا راستہ ہے۔ دونوں راستے ایک بی مغزل تک وہنچتے ہیں۔ دائیں طرف سے جا کیں گھرف سے جا کیں گے تو بھی ایک بی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ دائیں گرف سے جا کیں گ

ہے گھمادیتے ہیں۔سالک کوحقائق الہیہ کے کمالات بھی مل جاتے ہیں اور حقائق انبیاء کے کمالات بھی مل جاتے ہیں۔المحمدللہ۔

آج جن اسباق کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ حقیقت کعبر ربانی،
حقیقتِ قرآن مجیداور حقیقتِ نماز ہیں۔ بیر تیب اس لیے ہے کہ حقیقت کعبر ربانی
بنیاد ہے اور حقیقتِ قرآن اس کے اوپر ہے۔ امام ربانی مجدد الف ٹائی
فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال امام کی سے اور کعبہ کی مثال مقتدی کی سے ۔
حقیقتِ کعبر ربانی میں انسان اپنے آپ کو ایسا محسوں کرتا ہے جیسے میں کعبہ کی حجیت
پرہوں، اور جو انوارات وہاں برس رہے ہیں وہ میرے اوپر بھی آرہے ہیں۔لیکن حقیقتِ قرآن سے پھراوپر
حقیقتِ قرآن میں اس سے اوپر ترقی ہوجاتی ہے۔ اور حقیقتِ قرآن سے پھراوپر
متیقتِ نماز ہے۔اصل تو حقیقت قرآن مجید کہتے ہیں۔ جب یہ دو جزوطتے ہیں تو
ربانی کہتے ہیں اور دوسرے کو حقیقت قرآن مجید کہتے ہیں۔ جب یہ دو جزوطتے ہیں تو
مناز کی حقیقت نصیب ہوجاتی ہے۔ان شاء اللہ آج ہم حقیقت کعبہ عبارتیں پرحیس
حقیقت قرآن مجید کے بارے میں اور حقیقت نماز کے بارے میں عبارتیں پرحیس

# كمالات اورحقائق الهيه كاتعلق

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعیر عشائلہ فرماتے ہیں کہ

مرتبہ کمالات اور حقائق الہیہ ثلاثہ کے درمیان ایک نوع کی نسبت ثابت ہے بلکہ حققین نے تو یہ جھی فر مایا ہے کہ حقائق الہیہ کمالات کی بنسبت الی بیں جیسے دریا کی موجیس ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ چونکہ کمالات میں تجلیات ذاتی دائی کا ظہور ہوتا ہے اس لیے ضرور ہروہ نسبت جونوق سے تجلیات ذاتی دائی کا ظہور ہوتا ہے اس لیے ضرور ہروہ نسبت جونوق سے

تعلق رکھتی ہے مرتبہ ذات سے خالی نہیں ہوسکتی۔ اسی لیے لفظ امواج کا اطلاق یہاں پر بالکل سیح ہے اور جو کچھ مجھناقص العقل کے فہم وادراک میں آیا، وہ بیہ ہے کہ حقائی کے مقام پر جو چسنے زیں ظل ہر ہوتی ہیں وہ کمالات کی نسبت کے مقام پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ مثلاً کعبہ معظمہ کی حقیقت میں عظمت و کبریائی کا ظہور ہوتا ہے، اور تمام ممکنات کی مبحودیت اسس طرح ظہور کرتی ہے کہ اس کے ادراک میں عقل بھی عاجز اور لنگ رہ جاتی طرح خلہور کرتی ہے کہ اس کے ادراک میں عقل بھی عاجز اور لنگ رہ جاتی

چنا نچے اللہ کے گھر کی حقیقت ،اللہ کے کلام کی حقیقت اور پھرنماز کی حقیقت ،ان سب کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے۔

# کیا کعبہ معظمہ کی صرف ظاہری صورت ہے؟

مکتوباتِ حضرت مجدد الف ثانی تُراها الله و فتر سوم مکتوب ۱۲۳ میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تُرهاشة فرماتے ہیں:

'' جاننا چاہیے کہ صورت کعبہ سے مراد (موجودہ) اینٹ پھر نہسیں ہیں کیونکدا گربالفرض ہداینٹ پھر درمیان میں نہ ہوں توجھی کعبہ کعبہ ہی ہے اور مہجو و خلائق ہے۔ بلکہ صورت کعبہ باوجوداس کے کہ عالم خلق سے ہے لیکن دوسری اشیاء کی ماننز ہیں ہے بلکہ ایک مبطن (پوشیدہ) امرہ جو حس و خیال کے اعاطہ سے باہر ہے اور اس کا تعلق عالم محسوسات سے ہے لیکن کچھ محسوس نہیں ہے اور (اگرچ) تمام اشیاء کا متوجہ الیہا (جس کی طرف توجہ کی جائے) ہے لیکن کچھ جھی توجہ میں نہیں ہے، وہ ایک ایک

ہتی ہے جونیستی کالباس پہنے ہوئے ہے اور این نیستی ہے جس نے اپنے آپ کوستی کے لباس میں ظاہر کیا ہے اور جہت میں ہوکر بے جہت اور سمت میں ہوکر ہے ہمت ہے۔''

بفرض تقدیر اگر کوئی بندہ ساری ممارت کو بھی ختم کردے تو بھی کعبہ وہی ہے۔
چونکہ ہم پخفر کو سجدے نہیں کرتے ،اس کے اندر جو تجلیات و ذات اتر رہی ہیں، وہ
ہماری مبحود ہیں ۔مسلمانوں اور ہندوؤں ہیں واضح فرق یہی ہے کہ ہندو پخفر کی بنی
ہوئی مور تیوں کو سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم پخفر سے بنے ہوئے کعبہ پر جو تجلیات اتر رہی
ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں ۔اب فرض کریں کہ ایک آدمی خلا میں چلا جائے تو وہ بیت
اللہ کی عمارت کی طرف تو رخ کر ہی نہیں سکتا ۔ لیکن چونکہ عرش کے او پر سے تجلیات
ذات آرہی ہیں اور آسانوں پہ بیت المعمور بھی ہے، فرشتے جس کا طواف کر رہے
ہیں ۔اس کے بالکل نیچے زمین پر انسان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ۔اور درمیان
میں سب ستارے ان تجلیات کا طواف کر رہے ہیں ۔اللہ کی عجیب شان ہے۔

# وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتُلُون

یعنی ' وہ ستاروں سے رہنمائی یاتے ہیں''

اس عاجز نے اپنے بچپن میں دیکھا بھی ہے کہ میرے والد صاحب رات کو باقاعدگی سے تبجد کیلیے اٹھتے تھے۔ اس زمانے میں گھڑیاں عام نہیں ہوتی تھیں، باتھوں والی گھڑی کا رواج بی نہیں ہوتا تھا۔ نہ گھروں میں ٹائم پیں ہوتے تھے۔ والد صاحب رات کو باہر لکل کرآ سان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کہ ابوجی آئی کیا دیکھر ہے ہیں؟ وہ جھے تھے اور میں خاموثی سے سنا تھا۔ لیکن اس زمانے میں تو پیشکل بنتی ہے۔ وہ سمجھاتے تھے اور میں خاموثی سے سنا تھا۔ لیکن اس زمانے میں تو پیشکل بنتی ہے۔ وہ سمجھاتے تھے اور میں خاموثی سے سنا تھا۔ لیکن اس زمانے میں سارے اب یہاں آگئے ہیں، البذا اب لجر ہونے میں ایک گھنٹ باتی ہے یا دو گھنٹے باتی ہیں یا پھرآج دیر ہوگئے البذا آ دھا گھنٹہ باتی ہے۔ ان کو ستارے دیکھئے سے وقت کا نیک رہنے کے وقت کا اندازہ لگا یا کرتے تھے۔ جب ہمیں ستاروں کے متعلق سکھنے کا موقع ملاتو ہمیں وقت کا اندازہ لگا یا کرتے تھے۔ جب ہمیں ستاروں کے متعلق سکھنے کا موقع ملاتو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔

چنا نچ ہم نے دیکھا تو وہاں ایک پلائیٹریم ( planetarium ) تھا جو کہ گائیب گھر کے ساتھ ایک گنبد نما تھا رہ کہ تھا ہو کہ گائیب گھر کے ساتھ ایک گنبد نما تھا رہے تھے۔ ہم نے او پر ویکھا تو ایسے لگ رہا تھا کی جیسے آسان کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے آسان کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں مقال ستار لے ل کر بچھو کی شکل بنتے ہیں (جس چیز کا ڈرجن کے دل میں ہو، ان کو وہ تی یا وہ تا ہے۔ آسان میں بھی ان کو بچھونظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو دکھا ویتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو دکھا ویتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے بہی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، تم ای کے انتظار میں رہا)۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر کسی رہے بھر انہوں نے بتایا کہ اگر کسی نے رہا)۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر کسی نے

### @@\مثن أنهي @@

# اس کی زلفوں کےسب اسیر ہوئے

> ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

سجان اللہ! ہم سب اللہ تعالیٰ کے جاہنے والے ہیں ۔اگر کوئی شخص خلامیں چلا حائے تو وہاں بیت اللہ شریف کی عمارت کی طرف رخ تونہیں کرسکتا ۔ بھلاوہ کیسے نماز پڑھے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ تجلیات عرش سے فرش تک اتر رہی ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوگا،سامنے تجلیات ہوں گی اوروہ نماز پڑھے گا تواس کی نماز ہوجائے گی۔اسی طرح کوئی سمندر کی تہد میں چلا جائے تو عمارت تو وہاں بھی سامنے نہیں آسکتی ،مگر تجلیات تو تحت الشر کی تک جار ہی ہیں۔ وہاں بھی اس کی نماز ہوجائے گی۔ تومقصود پیربتا نا تھا کہ ممُتَوجِّهًا إلى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ بيت اللهى طرف رخ كرت بين -اس کوسجدہ نہیں کرتے ۔ جومبحودالیہ ہے وہ تجلیات ذاتیہ ہیں جو کعبہ پراتر رہی ہیں ۔ کعبہ ایک جگہ ہے جس نے جہت کومتعین کردیا ہے۔اگر جہت نہ ہوتی تو لوگوں کو ہیں مجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف رخ کریں۔ کوئی داعیں رخ کرتا کوئی باعیں رخ کرتا ، کوئی آ گے رخ کرتا، کوئی پیچے رخ کرتا۔ الله تعالی نے احسان فرمایا۔ ہمیں اس پریشانی سے بچالیا۔ایک جگہ کومتعین کردیا کہ دیکھو پیمیرا گھر ہے۔اب چاروں طرف سے سب بیت الله کی طرف متوجه ہو کرنماز پڑھو۔ چنانچہ فر ماتے ہیں کہ

''اگر بالفرض میداینٹ پھر درمیان میں نہ ہوں تو بھی کعبہ کعب ہی ہے اور مسجو دِخلائق ہے۔ بلکہ صورتِ کعبہ باوجوداس کے کہ عالمِ خلق سے ہے

### @@\<u>وس کالي</u>

لیکن دوسری اشیاء کی ما ننه نبیں ہے بلکہ ایک مُبطَن (پوسشیدہ) امر ہے جوحس وخیال کے احاطہ سے باہر ہے۔''

# کعبہ کی حقیقت تمام مخلوقات کی مسجود الیہ ہے

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی تُحَدَّلتَّة دفتر اول مکتوب ۲۲۳ میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تُحَدَّلتَة فرماتے ہیں:

''فقیر کے نزدیک جس طرح کعبر ربانی کی ظاہری صورت محسلوق کی صورتوں کے لیے خواہ وہ بشر ہوں یا ملک ( یعنی فرشتے ) ، مبود الیہا ہے، اس طرح اس ( کعبرشریف ) کی حقیقت بھی تمام مخلوقات کے لئے مبحود الیہا ہے۔ الیہا ہے۔ لیس لازمی طور پروہ حقیقت ( کعبر ربانی ) تمام حقس نق پر فوقیت رکھتی ہے اوراس ( کعبر ربانی ) کے متعلقہ کمالات تمام حقس نق کوفی '' فوقیت رکھتی ہے اوراس ( کعبر ربانی ) کے متعلقہ کمالات سے فائق تربیں ۔ گو یاحقیقت کعبر 'حقس نق کوفی '' والیعنی کا نئات کے جو حقائق بیں ) اور ' حقائق الی ' جل سلطانہ کے درمیان ایک برزخ (متوسط) راہ ہے۔ اور ' حقائق الی '' جل سلطانہ کے عظمت و کبریائی کے پردہ ہیں، کیونکہ کوئی رنگ و کیف اس ( تعالی شانہ ) کے 'دامانِ قدس' 'تک نہیں پنچتا ، اور کوئی ظلیت اس تک راہ نہیں یاتی۔''

### آ گے فرماتے ہیں:

''جہتِ کعبہ'' حقائق البی'' تعالی وتقدس کے ظہورات کامفت م ہے، لہذا' 'کعبہ'' دنیا میں ایک'' عجوبۂ روز گار'' ہے جو بظاہر دنیا سے ہے لیکن

حقیقت میں آخرت سے متعلق ہے۔''

مکتوبات معصومیہ دفتر اول مکتوب ۴۴ میں حقیقتِ تعبہُ ربانی کے برزخ ہونے کواس طرح بھی سمجھا ما گیا کہ

' حقیقتِ کعبہ مقائقِ مخلوقات اور حقیقتِ واجی جل سلطانہ کے درمیان جو کہم مرجہ احدیت ذات تعالی و تقدس ہے برز خ ہے کیونکہ کعبہ مخلوق کا مجود الیہ ہے (اس لئے) اس کی حقیقت تمام مخلوق کے حقایق سے ضرور ممتاز ہونی چاہئے۔ چونکہ مجود ذاتِ حق سجانہ و تعالی ہے (اس لئے) کعبہ کی خلقت بھی اس مقدس بارگاہ سے ہونی چاہئے۔ ہمارے حضرت (مجدد الف ثانی) قدسنا اللہ تعالی بسرہ الاقدسؒ نے اس متوبہ گرامی میں جو کہ محتوبہ تامل نہیں ہے کھا ہے کہ' محتوبہ تاہ ہے تعالی ہے اس لئے کہ مجود حقیقت میں وہی مقدس مرتبہ ہے۔' بذا۔' جانا چاہئے کہ مجود اگر چہذات بیچون ہے لیکن اعتبار مسبود یت کواس کے ساتھ محوظ رکھا گیا ہے اس لئے مرجبہ احدیت ذات مسبود یت کواس کے ساتھ محوظ رکھا گیا ہے اس لئے مرجبہ احدیت ذات مسبود یت کواس کے ساتھ محوظ رکھا گیا ہے اس لئے مرجبہ احدیت ذات درج میں ہوگا اور در دورانش وگر فاری میں متمیز ہوجائے گا۔'

حقیقت کعبہ سے مراد ذات بے چون واجب الوجوب ہے مکتوبات حضرت مجددالف ٹائی اللہ وفتر سوم مکتوب ۱۲۳ میں حضرت امام ربانی مجددالف ٹائی اللہ فرماتے ہیں کہ

"اب بمائى! جبتم نصورت كعبه كاتهورا بيان س لياتواب حقيقت

کعبہ کے بارے میں بھی تھوڑ اساس لو۔ حقیقتِ کعبہ سے مراد ذات بے چون واجب الوجود (یعنی اللّٰد کی ذات ) ہے کہ جس کوظہور اور ظلیت کی گرد بھی وہاں تک نہیں پینچی اور جومبحودیت ومعبودیت کی شان کے لائق ہے۔''

پھرآ گے فرماتے ہیں کہ

''اس حقیقت جل سلطانها کواگر حقیقت جمری سل الی کامبود کهیں تواس میں کیا خطرہ لازم آتا ہے اور آپ (سل الی ایک کیا افضلیت میں اس سے کس طرح قصور واقع ہوتا ہے۔ ہاں حقیقت محمدی باقی تمام افرادِ عالم کے حقائق سے افضل ہے کیکن حقیقت کعبہ معظمہ عالم کی جنس سے نہیں ہے تا کہ اس کی طرف پینسبت ظاہر کی جائے اور اس کی افضیلت میں توقف کیا جائے ۔'' سجدے کی شان تو اللہ ہی کی ہے۔ ای کو سجتا ہے کہ لوگ سجدے کی شان تو اللہ ہی کی ہے۔ ای کو سجتا ہے کہ لوگ سجدے کریں۔ اس لیے اگر بیسوال کیا جاتا ہے کہ حقیقت محمدی سا اللہ تعالی کی خات ہوں کہ جات اللہ تعالی کی ذات ہے ، ان کی تجابیت ہیں۔ اور حقیقت محمدی سا اللہ کی خات ہوں۔ اور حقیقت کعبہ ربانی اللہ تعالی کی ذات ہے ، ان کی تجابیت ہیں۔ اور حقیقت محمدی سا اللہ کی خات ہوں۔ اور حقیقت کو دیکھیں تو بیت اللہ کی خات ہے۔ بہر حال اگر حقیقت کو دیکھیں تو بیت اللہ کی خات ہے۔ بہر حال اگر حقیقت کو دیکھیں تو بیت اللہ کی خات ہے۔ بہر حال اگر حقیقت کو دیکھیں تو بیت اللہ کی خوات ہے۔ بہر حال اگر حقیقت کو دیکھیں تو بیت اللہ کی خوات ہو جھا کہ خوات ہو جھا کہ

" ہارے حضرت عالی (یعن حضرت امام ربانی مجد دالف ٹافی اللہ قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حقیقتِ کعبر ربانی حقیقتِ محمد گا کے او پر ہے، اس سے حقیقتِ کعبہ کا حقیقتِ محمد گا سے افضل ہونا لازم آتا ہے، حالا تکمہ

### (\$\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\r

آنرورِ عالم عليه وعلى آله الصلوة والسلام تمام مخلوقات سے افضل بیں ۔ لَوْ لَكُ لَمَا خَلَقَ الرَّبُوبِيَّةَ ، {كشف لَاكُ فَلَاكَ وَلَمَا أَطُهُوَ الرَّبُوبِيَّةَ ، {كشف المخفأء: ٢١٢٣} (اگروہ نه ہوتے تو (الله تعالى) آسانوں كو پيدا نه كرتا اور (اپنے) رب ہونے كوظا مر نه فرماتا) جيبا كه (حديثِ قدى ميں) وارد ہواہے ''

جواب میں حضرت خواجہ معصوم عیالیہ فرماتے ہیں کہ

''اول یہ کہ حقیقتِ کعبر ربانی معبودیت و میحودیت کے مقام سے پیدا ہوتی ہے اور آنسر ورعلیہ وعلی آلہ الصلوٰ قاوالسلام کا کمال عبدیت و عابدیت (بندہ اور بندگی کرنے والا ہونے) کے مقام میں ہے، اس پنا پر ہوسکتا ہے کہ حقیقت کعبد ذات اللی جل سلطانہ ہو کیونکہ حقیقت مسیں معبود و میحود و بی ہے لینی وہ حقیقت جو اس صورت کی میحودیت کا منشا (سبب) ہوگئی ہے اور (اس میں) شک نہیں ہے کہ وہ حقیقت ذات حق عربر ہانہ ہے۔ پس اگر اس حقیقت کو حقیقت محمد کی پر فوقیت وفضیات ہوتو کمان طرے کی مات ہو۔''

یہاں کوئی بیسوال کرسکتا ہے کہ چونکہ تعبہ معظمہ کی ظاہری صورت ممکنات میں سے بہاں کوئی بیسوم علیات میں سے بہاں ہوگی؟ حضرت خواجہ معصوم علیات میں کو بات معصوم علیات ہیں کہ کو بات معصوم علیات ہیں کہ

''اور بیر جو (بعض حضرات) کہتے ہیں کیمکن جو کہ صورت کعبہ ہے اس کی حقیقت بھی ممکن ہی ہونی چاہئے وہ ذات کس طرح ہوگی۔جواب۔ہم کہتے ہیں کہ اس بزرگ گروہ کے طریقے پر کسی چیز کی حقیقت اس چیز کی ذات اور ما به الشيء هو هو (مابيت) سے عبارت نبيں ہے بلکه اس کے وجودی و توابع وجودی فیوش کے مبدأ سے عبارت ہے اور وہ چیز اس کے لئے ظل کی مانند ہے۔''

ایک کعبہ معظمہ کی ظاہری صورت ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے اور بیم مکنات میں سے ہے، عالم خلق سے اس کا تعلق ہے۔اگر کعبہ معظمہ کے ظاہر کی ذات اور ماہیت کو دیکھا جائے تو پتھر اور اینٹ نظر آئیگے۔لیکن بیضروری نہیں کہ ممکن کی حقیقت بھی ممکنات میں سے ہو۔ بیت اللہ شریف کی حقیقت سے مراد بیظا ہری ماہیت نہیں ہے جو ہمکنات میں سے ہو۔ بیت اللہ شریف کی حقیقت سے مراد بیظا ہری ماہیت نہیں ہے جو ہمین ظاہر کی آئی تھوں سے نظر آتی ہے۔ بلکہ بید دیکھا جائے گا کہ اس کے فیوش و برکات کی مبدأ یعنی اصل کیا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات ہیں، اللہ کی ذات ہی تعبہ معظمہ کی حقیقت ہے جیسے کہ ہم نے او پر پڑھا۔اس لئے امام ربانی حدالف خل کی قات کی تجابیات ہیں کہ حدالف خل کے تقالم فرماتے ہیں کہ

" حقیقتِ کعبہ سے مراد ذات بے چون واجب الوجود ( اینی الله کی ذات ) ہے۔ "

حقیقتِ کعبدر بانی کا تعلق ہیئتِ وحدانی کے ساتھ مخصوص ہے معتوباتِ حفرت مجدد الف ٹائی ڈالڈ دفتر اول معتوب ۲۲۰ میں حفرت امام ربانی مجدد الف ٹائی ڈالٹہ فرماتے ہیں کہ

''بعض کامل مرادمندایسے ہیں جن کو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام کے طفیل عظمت و کبریائی کے ان پردوں میں جگہ دی جاتی ہے اور ان کومحرم بارگاہ بنایا جاتا ہے۔ فغو مِلَ مَا غو مِلَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو انبیاء کے ساتھ کیا گیا۔ اے فرزند! بیہ معاملہ انسان کی اس بیسیت

وحدانی کے ساتھ مخصوص ہے جوعالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ باوجوداس کے کدان سب کا سرداراس مقام میں عضر خاک ہے۔''

چنا نچہ اس بیق میں بیر نیت کرتے ہیں کہ 'اس ذات واجب الوجود سے جس کو تمام ممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جو حقیقت کعبدر بانی کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آر ہا ہے۔' ہیئت وحدانی کیا ہے؟ ہمارے مشائخ نے اس کوالیے سمجھایا ہے کہ سالک کو جب فناء حاصل ہوجاتی ہے اور دس کے دس لطائف کا تصفیہ اور تزکیہ ہوجاتا سالک کو جب فناء حاصل ہوجاتی ہوتا ہے، ان لطائف کے مجموعہ کو ہیئت وحدانی کہتے ہیں۔ (کل ہم نے پڑھا تھا کہ) جس طرح دوائیس مختلف ہوں اور ان کو کوٹ کے سب کو اکٹھا کردیا جائے تو ای طرح سارے لطائف ایک بن جاتے ہیں، اکٹھے سب کو اکٹھا کردیا جائے ہیں، اکٹھے ہیں اور ایک دورج کرتے ہیں، اکٹھے ہیں اور ایک دورج کرتے ہیں۔

# حقائق ثلاثہ کے وصول کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے

حقیقت کعبر ربانی، حقیقت قرآن مجیدا ورحقیقت نماز کوحقائق ثلثه کج ہیں۔ جو دوسرا راستہ ہے، اس میں چار حقائق آتے ہیں جو کہ حقیقت ابراہی، حقیقت موسوی، حقیقت گئی بات کریں گتو موسوی، حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی ہیں۔ جب بھی حقائق ثلث کی بات کریں گتو فوراً سجھ لیس کہ ان سے حقیقت کعبر ربانی، قرآن مجیدا ورنماز مراد ہیں۔ کمتو بات معصومہ دفتر سوم کمتوب ۴ ما میں فرماتے ہیں:

'' آپ نے کھاتھا کہ'' حقائق ثلث' (حقیقتِ کعبوقر آن ونماز) تک وصول تفضّل (فضل وکرم) میں واخل ہے یانہیں؟ (جواب)ان حقائق کا معاملہ کمالات نبوت سے اوپر ہے (اس لئے) واخلِ تفضّل ہونا

برمسجد مين ظهور حقيقت كعبدر باني

ا یک عجیب بات مصنف کنز الهدایات حضرت مفتی محمد با قر لا ہوری تاللہ ایے شیخ حضرت خواجہ معصوم عنیات سنقل کرتے ہیں ۔ کنز الہدا مات میں لکھتے ہیں کہ ''عبدضعیف نے حضرت پیردشگیراینے شیخ اوراینے امام (لیعنی حضرت خواجہ محمعصوم) قدسنااللہ تعالیٰ بسرہ السامی کی موتی بھیرنے والی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ہرمسجد میں کعبہ معظمہ کی حقیقت کا ظہور ہے۔'' یعنی اللہ رب العزت کی جو تجلیات ذاتیہ وہاں وارد ہوتی ہیں،ا ن ہی کی شعا تھیں ہرمسجد کے اندر نازل ہوتی ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے دلوں کو وہ منور کرویتی ہیں۔ بلکہ نمازیر مے والا ہندہ جب تک نمازیر هتار ہتا ہے،اس کے سامنے ذات منکشف رہتی ہے، چونکہ مسجد کے او پرتجلیات وار دہور ہی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ نے اس کوا پنا گھر کہا ہے۔اللہ اکبر۔اسی لیے جب قیامت ہوگی تو زمین کے وہ ٹکڑ ہے جو مسجد ہیں ان سب کو بیت اللہ کا حصہ بنا کر ، جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فلاں جگہ پراللہ کا گھر بن گیا ،سجان اللہ۔ بلکہ امام ربانی مجد و الف ثانی شائلة توفرماتے ہیں کہ نمازاتنی اہم عیادت ہے کہ سالک جب نماز مکمل کرلیتا ہے تو جب تک بیٹھ کراذ کارکر تار ہتا ہے ،اللّٰہ کی جلّی اس کے سامنے جلوہ گررہتی ہے۔ جب اپنی جگد سے اٹھتا ہے تب بخل سمٹی ہے جبتی دیربیٹھ کے نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے،تسبیجات پڑھتا ہے،مراقبہ کرتا ہے، ذات کی ججلی رہتی ہے،سجان اللہ! نبی مُلَّقِیْم كاخلق بيرتفا كدكوني نبي عَلَيْكِ كوسلام كرتاتونبي عَلَيْكِ التحديكر بربت تقير، جب تك کہ وہ نہیں چھڑا تا تھا۔ اللہ کے خلق کا کیا کہیں!انہوں نے بھی فرمادیا کہ میرے بندیتم بیٹھےر ہو گے تواینا جلوہ دکھا نامیں ہرگز بندنہیں کروں گا۔سجان اللّٰد۔

# حقیقتِ کعبهٔ ربانی سے حقیقت قرآنِ مجیدتک مسالہ میں میدنی میدند

بدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعیدیششتہ فرماتے ہیں کہ

''اس مقام (لیمی حقیقت کعبہ پر) حضرت حق سبحانہ کی عظمت اور کبریائی مشہود ہوئی اور میرے باطن پرایک عظمت طاری ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت پیروسکیر نے اس عاجز پرقر آن مجید کی حقیقت میں توجہ فرمائی تو میں نے اس مقام پرعظمت و کبریائی کے شاہی پردوں کے اندرا پنے کو پایا اور عالم مثال میں ایسا دیکھا کہ گویا میں خانہ گعب کی حجیت پر چڑھ گیا ہوں اور وہاں ایک زیندرکھا ہے میں اس زینے سے عروج کر کے حقیقت قر آنِ مجید میں داخل ہوگیا۔''

ابھی تک ہم نے حقیقتِ کعبرُ ربانی کے بارے میں بائیں کیں۔اب حقیقت ِ قرآن مجید کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔حضرت شاہ ابوسعیائشاللہ ہدایۃ الطالبین میں فرماتے ہیں:

'' حقیقت قرآنی سے مراد حضرت ذات کی پیجونی و بے کیفی کی وسعت و فراخی ہے اور حضرت ذات سیحانہ کی وسعت اسی مقام سے شروع ہوتی ہے ،اورانی ہے اورانی سے حالات و کیفیات ظاہر ہوتے ہیں جو وسعت کے مشاب ہیں۔ ورنہ اس مقام پر لفظ وسعت کا اطلاق میدان کی تنگی ہے، اور محبوب حقیق کے غنچہ دہنی کا شگفتہ ہونا اسی مقام میں معلوم ہوتا ہے۔ پس خوب سیجھلوا ورکسی قسم کی کوتا ہی نہ کرو۔ اس معت م پر کلام اللہ دے تنفی راز ظاہر ہوتے ہیں۔''

جیسے کہا جا تا ہے کہ لِکُلِّ ایّتِهِ مِیْنَ الْقُوْانِ ظَهُوْ وَ بَطْنُ قَرْآن کی ہرآیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، چراس کے ہر باطن کے آگے سات باطن ہیں۔ تو مشائخ صوفیہ نے اس روایت کوفق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیہ جوظا ہر کے معانی ہیں، بیہ تو ہم ہجھتے ہیں۔ اس کے آگے بھی معارف ہیں۔ ان معارف کے بیجھنے کا تعلق دل کی نورانیت کے ساتھ ہے۔ جبتیٰ نورانیت ہوگی ، اس کے باطن کے معارف بھی اشنے زیادہ ہوں گے۔

### آ گے فرماتے ہیں:

''میں نے قرآن مجید کے حروف میں سے ہرحرف کوایک بیان سے سندر پایا، جو کعبہ مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ گرایک اور عجیب ترکئتہ سنوکہ باوجودان تمام مختلف قصص و حکایات اور امرونواہی کی قرات کے وقت بہت ہی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بہت سے اسرار کھلتے ہیں اور حق سجانہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کے اسرار ظل ہر ہوتے ہیں۔ دیکھو! تمام عوام کی قصیحت و تعلیم کے لیے انبیاعلیم السلام کی قصص و حکایات کا کیوں ذکر کیا گیا ہے اور بی آدم کی ہدایت کے لیے احکام شریعت کیوں بیان فرمائے گئے ہیں؟ اور قرآن کریم کے حروف کے اندر کیا کیا گیا ہے اور معاملات ہیں کہ چرت پر چرت ہوتی ہے، اور وہ ہر حرف میں ایک خاص شان کے ساتھ ظہور فرما تا ہے اور اپنے جانباز وں کے دلوں کا شکار کرتا ہے کئی نے کیا خوب کہا ہے!

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی را سخن پایاں بمیرد تشنه مستشق و دریا بمچناں باقی''

تر جمهه '' نهاس کے حسن کی حد ہے، نه سعدی کی زبان گونگی ، نه خالی ہوگا دریا خواہ مربی جائے مستقی''

الله کی شان که ایک ایک حرف کے اندر ہمارے مشائخ پر کیا کیا اسرار کھلتے

اس مقام پر قاری کی زبان څجرہ موسوی کا حکم پیدا کرتی ہے۔ آ گے حضرت شاہ ایوسعد پڑوائنڈ ہدایة الطالبین میں فرماتے ہیں کہ

قرآن مجید کی قرائت کے وقت پڑھنے والے کی زبان تجرموسوی کا حسم رکھتی ہے۔

یعنی جن کو حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کرنے کی سعادت ملے اور اسکو پورافیض
ملتو وہ کئی مرتبہ قاری کے منہ سے نور کا اخراج ہوتا ہوا آگھوں سے دیکھا ہے۔ جیسے
شجر موسوی تھا کہ آگ نظر آرہی تھی ، ایسے ہی قاری کی زبان سے قرآن کا نورنکل
رہا ہوتا ہے تو اہلِ کشف کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک روشی ہے جو وہاں سے نگل رہی
ہے۔ ہمارے مشان نے نے فرمایا کہ شاید بھی وجہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتا ہے تو
حدیث پاک کے مطابق فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، قریب آتے ہیں، جی کہ
قریب آتے آتے اس قاری کے منہ پر اپنا مندر کھ دیتے ہیں۔ تواس کا مطلب بیہ ہے
گراس کے منہ کو بوسد دیتے ہیں۔ جونو رقاری کے منہ سے ایمانور نکاتا ہے۔ ہم انداز ہ
دیتے ہیں۔ یہ انسان کتناخوش نصیب ہے جس کے منہ سے ایمانور نکاتا ہے۔ ہم انداز ہ
تر ہوتا ہے، اسکو بوسہ
تر ہوتا ہے ان انگر آن مجید پڑھے وقت کیا ہور ہا ہوتا ہے، سجان اللہ انہ اس لیے فرمایا:
تر ہوتا ہے بالگر آن فی آن فی آن کھ کر ڈر اللہ کھر ہم ہوتا ہے، سجان اللہ ان رائعالہ ان رہوتا ہے۔

" قرآن سے تم تبرک یا ؤ کہ بیاللہ کا کلام ہے اس سے ہی نکلاہے۔"

فرماتے ہیں کہ

قرآن مجید کی قرأت کے وقت پڑھنے والے کی زبان تجرموسوی کا حسکم رکھتی ہے اور قرأت کے لیے تمام جسم زبان ہی زبان بن جاتا ہے۔

یعنی اگر چہ، الفاظ تو زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں ،لیکن اس وقت نور پورے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے۔آگے فرماتے ہیں کہ:

اس مقام پرحضرت ذات کی بیچونی جومبداُ وسعت ہے اس کا مراقبہ کسی جاتا ہے، اوران مقامات کا مور دفیض سالک کی ہیئت وحدانی ہے۔

چنانچہ، حقیقتِ کعبہ ربانی والے سبتی کی طرح اس سبتی میں بھی ہیئت وحدانی پر فیض آتا ہے اور نیت کرتے ہیں کہ''اس کمال وسعت والی بے مثال و بے چون ذات سے جومنشاء حقیقت قرآن مجید ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے۔''

## حقیقتِ کعبر بانی حقیقتِ قرآن سے بلندہے؟

متوبات دفتراول مكتوب ٢٥٥ مين حضرت مجددالف ثالى الله فرات بين كه نيزآپ نيك الله الله بين له نيزآپ نيك الله الله الله بين لير كير ديكهى ہے كه حضرت خواجه احرار قدس سرة فر فرايا ہے كه ' قرآن بحقيقت از مربه عين جمع است' (يعني قرآن مجيد حقيقت مين مربه عين سے جمع ہے) يعني ذات تعالى وتقدس كى احدیت ہے ہے۔ لہذا جو پچھرساله مبداومعاد ميں تحرير كيا گيا كه ' حقيقت كعه ربانى ، حقيقت قرآنى سے بلند و بالا ہے' اس كے كيا معنى موں گيا كه ' حقيقت كعه ربانى ، حقيقت قرآنى سے بلند و بالا ہے' اس كے كيا

اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

میرے مخدوم! احدیتِ ذات سے مراداحدیتِ مجردہ نہیں ہے کہ جس میں
کوئی صفت وشان کمحوظ نہ ہوکیونکہ حقیقتِ قرآن کا منشاصفتِ کلام سے ہے
جوصفاتِ ثمانیہ (آٹھ صفات) میں سے ایک صفت ہے اور حقیقتِ کعبہ کا
مبدا و منشا وہ مرتبہ ہے جوشیونات وصفات کی تلوینات سے برتر ہے اس
لیے اس کی فوقیت کی تخالش ہوگئ۔

چنانچ کمتوبات مجدد بید فتر سوم کمتوب کے میں فرماتے ہیں کہ نور صرف (خالص نور) کے بعد کہ جسس کواس فقیر نے '' دخیت کو کہ کر بانی '' پا پیا ہے اور کھا ہے کہ بیدا یک نہایت ہی عالی مرتبہ ہے جو کہ حق تعالی جل سلطانہ کے قرآن مجید کی حقیقت ہے اور اس کے حکم سے قرآن مجید کے مطابق کع بہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا اور تمام (محملوق) کے مجود ہونے کی دولت سے مشرف ہوا، لہذا امام قرآن مجید ہے اور ماموم یعنی مقدری فیش قدم کو بہ معظمہ ہے اور بیر مرتبہ مقدسہ حضرت ذات تعسالی و تقدس کی چیونی و بیچلونی کے مقدس کی وسعت کا مبدأ ہے اور اس بارگاہ کی چیونی و بیچلونی کے عظمت اس کے طول وعرض کی درازی کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ققص و عظمت اس کے طاف وعرض کی درازی کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ققص و امکان کی علامات ہیں بلکہ بیا یک ایسا امر ہے کہ جیتک اس کے ساتھ مختق نہور ایعنی جیتن اس کے ساتھ مختق نہور ایعنی جیتک اس مقام تک نہ بینی کے معلوم نہیں ہوسکتا۔

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید پیشائلہ فر ماتے ہیں:

نسبت کی بلندی اس مقام پر (لیعن حقیقتِ قر آن مجید پر) تو اس درجه کی ہے کہ گو یا نہ صرف کمالات کی نسبت اپنی بلندی اور وسعت کے ہا وجود بلکہ حقیقتِ کعبہ معظمہ بھی (اپنی عظمت وکبریائی کے باوجود)حقیقت قرآن کے تحت میں نظرآتی ہے۔اس مقام پر حضرت ذات کی بے چونی جومبداُ وسعت ہے اس کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔

حضرت خواجه معصوم (رح) دفتر سوم مکتوب ۱۲۸ میں بھی فرماتے ہیں:

'' حقیقتِ قرآنی کا اُس مقام میں ظاہر ہونا جو کہ معبود یت صرف ہے محلِ تامل ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے اور نیز حقیقتِ مسر آنی ہمار ہے حضرتِ عالی (مجد دالف ثانی قدس سرہ) کے مطابق حضرت ذات تعالی کی وسعت پیچون کا مبداء ہے اور یہ حقیقت ذات مجرد پر زائد ہے لیس معبود یت صرف کے لائق نہیں ہوگی اور اسس بارگاؤ علی سے نیچے ہوگی۔ اس بیان سے وہ شبہ ساقط ہوگیا جو کہ وارد کیا گیا کہ حقیقتِ قرآن صفتِ کلام یا شان کلام سے پیدا ہوتی ہے اس لئے ولا یت کرئی مسیس واضل ہوگی اور اس کے کمالات نبوت سے فوقیت رکھنے کی کیا صور سے ہوگی کیونکہ یہ معنی کہ وسعت بیچون کا مبداء حضرتِ ذات تعالی ہے ولا یت سرگانہ وکمالات نبوت وحقیقت کعہ سے بالاتر ہے۔''

قر آن مجید کے انوارات کے انکشاف کی علامت دل پرثقل حضرت شاہ ابوسعید ﷺ ہدایۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ

''اسی طُرح قر آن کریم کی ساعت میں ہے کہ اگرخوش الحان شخص سے سنا جائے تونسبتِ ولایت کا ظہور ہوتا ہے اور اگر درست پڑھنے والے سے سنا جائے تو فوق کی نسبت تھا کق ظہور کرے گی کیونکہ خوش آوازی کوقلب

سے پوری پوری مناسب ہے جو ضرورظ ہر ہوگی۔اورا گرالفاظ کی فصاحت اور صحیح مخارج کی ادائیگی اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے خواہ خوش آوازی بھی نہ ہو، تب بھی وہ حقائق فو قانی جلوہ گر ہوں گے۔''

چنانچہاں سبق پراگرتر تیل،الفاظ کی صحت اور مخارج سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تواللہ کے ففنل وکرم سے حقائق نصیب ہوتے ہیں۔

مصنفِ كنزالبدايات حضرت مفتى محمد باقر لا مورى مُشَلَّة فرمات بين كه حصوت خواجه محمد محموم مُشَلَّتُهُ كَلَّ الموقى مجمير في الله ين مُشَلِّتُهُ كَلَّ الله على الله ين مُشَلِّتُهُ كَلَّ الله على الله ين مُشَلِّتُهُ كَلَّ الله على الله عل

یعنی جوحقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کرتا ہے، مراقبہ کے دوران اس کو ایک ثقل محسوں ہوتا ہے۔ وہ اس بات کی بیّن دلیل ہے کہ قرآن مجید کا فیض مل رہاہے، چونکہ نبی علیہ السلام کوبھی بو جھ محسوں ہوتا تھا، حتی کہ اگراؤنٹی پرسوار ہوتے تھے تو وہ بیٹھ جاتی تھی۔ جو بندہ قریب ہوتا تھا اگراس کی ران پر ٹیک ہوتی تھی توٹوٹے کو آتی تھی۔ تو سہ ثقل سالک بھی محسوس کرتا ہے۔

سالک حقیقت کی طرف متوجہ رہے یا صورت کی طرف؟ کسی نے صرت خواجہ معصوم ﷺ سے پوچھا تھا کہ ''اگر کعبہ یا قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتو اکل حقیقت کی طرف متوجہ ہویا @(23)@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0.00@(0

ان کی صورت کی طرف ہو۔اگر ان کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتو جو شخص کہ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے وہ کس طرح ان کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا۔اگر ان کی صورت کی طرف متوجہ ہوتو یہ بات قرآن مجید کے بارے میں تو درست آسکتی ہے کیونکہ وہاں الفاظ ومعانی وقصص ہیں لیکن کعبہ میں ذراجی درست نہیں آتی کیونکہ محض سنگ وکلوخ کوقبلہ نہیں بناسکتے خاص کراس کے سامنے نہ ہونے (کے وقت) میں''

کتوبات معصومیہ کے دفتر دوم کمتوب ۱۱۹ میں حضرت معصوم میشائیا جواب دیتے ہیں،

''اے سعادت آثار! نمازی کو چاہئے کہ اس کوصورت کی طرف متوجہ ہو، اگر وہ اہل حقیقت کی طرف متوجہ ہو، اگر وہ اہل حقیقت کی طرف ہیں ہے۔ تو وہ صورت سے حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف متوجہ ہونا بھی اس کے لئے غنیمت ہے۔ سے نہیں ہے تو صورت کی طرف متوجہ ہونا بھی اس کے لئے غنیمت ہے۔ اور بھر وگو کو ل نے پقر وں اور ڈھیلوں کو کعبہ کی صورت قرار دیا ہے ایس نہیں ہے کیونکہ اگر پھر اور ڈھیلے در میان میں نہ ہوں اور جھت اور دیواریں نہ ہوں کعبہ تب بھی کعبہ ہے اور مخلوقات کا مبحود الیہ ہے بلکہ صورت کعبہ ایک ایسامعنی ہے کو عقلیں اس کو بھے سے عاجز ہیں، یہ صورت حقیقت کی صفت رکھتی ہے اور حقیقت کعبہ اس سے ماوراء ہے جبکہ عقلیں اس کی صورت کو بھی ہے اور خیر ہیں تو وہ حقیقت تک کیا چنہیں گی، اور نیز ہم کی میں کہ کہ جب کی طرف متوجہ ہونا یہی ہے کہ کعبہ کی جانب نماز پڑھے، اس تی صورت ہے ہیں کہ کہ جب کہ کو بھی کی اور نیز ہم

کی طرف توجہ کرنے سے ہی کعبہ کی برکات سے فیض یاب ہوجا تا ہے اور اس کی حقیقت سے بہر ومند ہوجا تاہے۔

## حقیقت کعباورحقیقت قرآن،حقیقت نماز کاجزوہے

اس کے آ گے حقیقت نماز ہے۔ مکتوبات مجدد مید فتر سوم مکتوب ۷۷ میں فر ماتے ہیں کہ

اس مرتبہ مقدسہ (یعن حقیقت قرآن مجید) کے اوپر ایک اور بہت بلند مرتبہ ہے جس کو حقیقت صلوۃ کہتے ہیں اور عالم شہادت میں اس کی صورت مصلیانِ اربابِ نہایت (منتبی نمازیوں) کے ساتھ قائم ہے اور یہ جو معراج شریف کے واقعہ میں آیا ہے کہ قِف یا مُحَمَّدُ فَاِنَ الله یُصَلّی (اے محمدًا کھم جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلوۃ میں ہے) ممکن ہے کہ اس میں اس حقیقت صلوۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔

### آ گے فرماتے ہیں:

اس مرتبهٔ مقدسه میں کمال درجه وسعت اورا متیا زیبے چون ہے کیونکہ اگر'' حقیقت نماز ) کا جزو ہے اور اگر'' حقیقت نماز ) کا جزو ہے اور اگر''حقیقتِ قرآن' ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے کیونکہ نماز مسرات یا حادات کے ان تمام کمالات کی جامع ہے جواصل الاصل کی نسبت سے شابت ہیں کیونکہ معبودیتِ مِر ف اس کے لئے ثابت ہے۔

## حقيقتِ قرآن اورحقيقت نماز

حضرت خواجہ معصوم میشانیہ اپنے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالا حد میشانیہ کے نام

مَتَوْباتِ مِعْصُومِيهِ مِينِ دفتر سوم مَتُوب • ١٢٧ مِين فرمات بين:

فرزندار جمند شخ عبدالاحد نے پوچھا ہے کہ حقیقتِ قرآنی مبدا وسعتِ پیچونی زات تعالی سے عبارت ہے آپ بیان کریں کہ حقیقتِ صلاۃ کس اعتبار وشان سے عبارت ہے۔ آپ جان لیں کہ حضرتِ عالی (مجد دالف این وشان سے عبارت ہے۔ آپ جان لیں کہ حضرتِ عالی (مجد دالف ثانی قدس سرہ) نے حقیقتِ صلاۃ کے بارے میں کھا ہے کہ اس مقام میں کمال وسعتِ پیچونی ہے پس حقیقت قرآنی میں مبدا وسعت ہے اوراس جگہ (حقیقت صلاۃ میں) کمال وسعت ہے لیکن اس کو مانے کی صورت میں شبدوار دموتا ہے کہ مبدا شی کوشی پر سبقت وفوقیت ہے پس حقیقتِ قرآنی کو حقیقتِ صلاۃ پر مقدم مونا چاہئے اور حالانکہ انھوں (مجدد علیہ الرحمہ) نے حقیقتِ صلاۃ پر حقیقتِ قرآنی سے او پر کھا ہے۔

جواب میں حضرت خواجہ معصوم عشید فرماتے ہیں:

ہوسکتا ہے کہ بیمبدا ہونا سالک کے عروج کی جانب میں ہولیعنی عروج کے مدارج میں وسعت کا شروع حقیقتِ قرآنی سے ہواوراس کا کمال او پر کی حقیقت میں ہواوراس کا کمال او پر کی حقیقت میں ہواوراس اعتبار سے مبدا ہونے کو تأخر ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ تفوق دونوں جانب سے ہے (اور) دواعتبار سے ہے۔ حقیقتِ قرآنی چونکہ حقیقتِ صلاۃ کا جزو ہے جیسا کہ حضرتِ عالی (مجدد قدس سرہ) نے لکھا ہے کہ اگر حقیقتِ کعبہ ہے تو اس کا جزو ہے اور اگر حقیقتِ قرآنی ہے تو وہ بھی اس کا جزو ہے کیونکہ نمازعبادت کے ماتھ ثابت ہے اور (اس میں) جامع ہے کہ اصل الاصل کی نسبت کے ساتھ ثابت ہے اور (اس میں) خیک نہیں ہے کہ جزوکوگل پر تقدم ہے اور گل کونشیات (عاصل) ہے کیونکہ جنگہیں ہے کہ جزوکوگل پر تقدم ہے اور گل کونشیات (عاصل) ہے کیونکہ

گل اُس جز و پربھی مشتمل ہےاور دوسرے اجزا پربھی ۔ پس ظاہر کے اعتبار سے جز وکواور باطن اور زُستے کے اعتبار سے گُل کوفو قیت ہے ۔

## نماز کی لذت میں نفس کا خل نہیں

مکتوبات دفتر اول مکتوب ۱۳۷ میں حضرت مجد دالف ثا فی ایک اور خاص بات فرماتے ہیں کہ

وہ لذت جوعین نماز کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں نفس کا پچھیجی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ عین اس لذت کے وقت نالہ وفغال میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز ایس عبادت ہے کہ نفس کواس میں لذت مل ہی نہیں سکتی ، اگر ملتی ہے تو وہ دل کی لذت ہوتی ہے ۔اس مکتوب میں عجیب عبارت ککھی ہے کہ پہلے ذوق شوق ہوتا ہے جو ولایت کے درجات ہیں اور جو ولایت انبیاء کرام ہے ،اس میں ہے حلاوتی ہوجاتی ہے ، جیرت ہوجاتی ہے اور قرب بڑھ جاتا ہے۔

## حقيقتِ صلوة كے متعلق اشارات

مكتوبات مجدديد فتر دوم مكتوب ٨٥ مين فرماتے بين:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ دَائِمَ الْحُزْنِ، مُتَوَاصِلَ اللهِ صَلَّى (رسول الله طَلِيمًا بميشه مغموم اور متواتر فكر مندر بح عنه ) - ان بزرگول كى لذّت مجبوب كى اطاعت ميں ہاور بس اور ان كا اس كى بندگى پر موتوف ہے، آر خينى يَا بِلَالُ (اے بلال مجھ راحت پہنچا) اس كى طرف اشاره ہاور قُرّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاقِ (ميرى آنكي كى طرف اشاره ہاور قُرّةً عَيْنِي فِي الصَّلَاقِ (ميرى آنكي كى طرف اشاره ہے اور مُرتے دوسرے حضرات شہود

کی لذت کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں اور وصال کے خیال پر فریفتہ ہیں اوران حضرات نے اس شہود ہے آ نکھ بند کی ہوئی ہے اوراس وصال کو خیال تصور کر کے غیب کے ساتھ جو کہ شہود پر ہزاروں درجے فضیلت رکھتا ہے مطمئن ہیں اور کم ہمت کو اس کی بندگی پر چست باندھے ہوئے ہیں تحریمہُ اولیٰ ( تکبیر اولیٰ ) کو جسےوہ امام کےساتھ یاتے ہیں تجلیات و ظهورات سے بہتر جانتے ہیں اور خشوع (عاجزی) اور سجدہ کی جگه پرنگاہ جمانے کو کہ حدیث شریف مَبّع بَصَرَ کے بِمَوْضِع سُجُوْدِک (تواین نگاه کواینے سجدوں کی جگہ پررکھ) جس پر دال ہے اور آیتِ کریمہ ﴿ قَالُ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (وه مؤمنين کامیاب ہوئے جواپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں )جس کی مُخبر ہے شہود ومشاہدہ سے زیادہ تصور فر ماتے ہیں ،نماز اسی ( ظاہری )صورت پر موقوف نہیں ہے( بلکہ ) عالم غیب الغیب میں ایک حقیقت رکھتی ہے جو کہ تمام تقیقتوں سے اویر اور مشاہدات وتجلیات سے بالاتر ہے شاید کہ حدیث شریف(قدی) قِفْ بأَ مُحَمَّدُ فَانَّ اللَّه يُصَلِّي (اے مُحِدٌ المُلْمِرِ حائے پس بیشک اللہ تعالی نماز میں ہے) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے،جس قدراس (نماز) کی ( ظاہری ) صورت کی تکیل میں کوشش کی حائے اور خشوع وآ داب کو کامل طور پرادا کرنے میں جد وجہد کی جائے اس حقیقت کے ساتھ (اسی قدر) مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ اس کی برکات سے بہت زیادہ بہرہ ورہوجا تا ہےاور جوشخص کہ شہود کی بندش اور ظہورات کی قبید میں ہےاس حقیقت سےمحروم ومستور ہےاسی بنا پراس کی صورت کی تھیل

کو جو کہ حقیقت کی طرف ایک راستہ رکھتی ہے مشاہدات و تجلیات سے بہتر سمجھتا ہےاور بلند ہمتی کے باعث ان پر قناعت نہیں کرتا۔

جب حقیقتِ نماز پالے تو کیا کیفیات حاصل ہوتی ہیں؟ ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں کہ

جوسا لک اس حقیقت مقدس سے بہرہ ور بواوہ ادائے صلوۃ کے وقت گویا
اس دنیا سے باہر آ جاتا ہے اور دوسری دنیا میں (عالم آخرت میں) چلا جاتا
ہے اور رؤیت اخروی کے مشابہ حالت حاصل کرلیتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے
وقت دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھا کر دونوں جہانوں کو پس پشت ڈال کر
اللہ اکبر کہتا ہوا حضرت سلطان ذیشان جل جلالہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے
اور حضرت حق جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کی ہمیت سے خود کو محض ذلیل اور
ناچیز سمجھ کر محبوب حقیق پر قربان ہو جاتا ہے اور قرائت کے وقت موجود
موہوب میں جو اس مقام کو سز اوار ہے موجود ہوکر حضرت حق سجانہ کے
ساتھ مشکلم اور اس جناب مقدس سے مخاطب ہوتا ہے۔

یعنی جب قرائت کررہا ہوتا ہے تو صدیث پاک میں بھی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ہمکلا می کررہا ہوتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے آگختان لیلتو دَبِّ الْعَالَمِيةَتَ، تو الله تعالىٰ کہتے ہیں، مجملافی عَبْدِی فی اسلامہ ۲۹۵: میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہتواس کا تو صدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ پھرفرہ سے ہیں:

گویااس کی زبان شجرموسوی بن جاتی ہے، جبیبا کہ ابھی ابھی حقیقت قرآن کے سلسلے میں ذکر ہوا۔ اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو حد درجہ خشوع ظاہر

کرتا ہے اور مزید قرب سے ممتاز ہوجاتا ہے۔ اور شیخ پڑھے وقت ایک خاص کیفیت سے مشرف ہوتا ہے اور اس نعت پرشکر کرتا ہوا تو مہ کرتا ہے ،
اور پھر حضرت حق سجانہ کے حضور میں سیدھا کھڑا ہوجاتا ہے۔ تو مے کا راز حیسا کہ میری فہم ناقص میں آیا ہے ہیہ کہ چونکہ اب ادائے ہجود کا قصد رکھتا ہے، اس لیے قیام کے بعد سجدے میں جانا مزید عاجزی کا موجب ہے۔ جب وہ رکوع سے سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ ادا کرتے وقت جو قرب اسے حاصل ہوتا ہے، وہ بیان نہیں ہوسکتا، عقل اسکے ادراک سے عاجز وقاصر ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے ساری نماز کا خلاصہ ہجود ہی سجود ہے۔ عدیث قدی میں ہے کہ سجدہ کرتا عدیث قدی میں ہے کہ سجدہ کراور میں اس قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کی نے کیا ہی اچھا کہا نزدیک ہو) اس قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کی نے کیا ہی اچھا کہا کہ: ۔ ۔

سر در قدمش بروں ہر بار چہ خوش باشد رازول خود گفتن با یار چپہ خوش باشد ترجمہ ۔سرکو ہر بارائس کے قدموں پر جھکاناخوب ہے،اس کے آگے دل کی باتیں لب بدلاناخوب ہے۔

نماز کے سنن وآ داب بجالانے سے حقائق کا حصول

آ گے فرماتے ہیں کہ

''جاننا چاہیے کہ جب نماز کے ادا کرتے وقت سنتوں کو اور نماز کے

### 0\C3\000000000000000000000\J-J-10\00

آداب کوجیسا کہ چاہیے بجالا یا جاتا ہے مثلاً نماز کے آداب میں سے ہے کہ نماز میں قیام کے وقت سجد کی جگہ پر اپنی نظر رکھے اور رکوع میں دونوں قدموں پر ،سجد ہے میں ناک کے نرمہ پر ، قعود (بیٹھنے ) میں دونوں گھٹنوں پر ،اور اسی طرح دوسرے تمام آداب کی بھی رعایت کرے تو ضرور حقیقتِ نماز جلوہ فرماتی ہے۔ اور یہ کہ بعض لوگ حضور اور جمعیت کے لیے قیام میں آنکھیں بند کر کے متوجہ ہوتے ہیں ،ان چیزوں سے لطائف کا حضور تو البتہ پیدا ہوجا تا ہے ، کیکن فوق کی نسبتوں کے ظہور کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہاں ہو شم کاحضور قالب ہی کے لیے ہوتا ہے ، اور قالب کا حضور سنت کے مطابق آداب کی رعایت سے ہوتا ہے ، اور فالب کا حضور سنت کے مطابق آداب کی رعایت سے ہوتا ہے ، اور نماز کے قیام میں آنکھوں کو بند کر نا بدعت ہے آگر چہ حضور کے لیے جائز اور نماز کے قیام میں آنکھوں کو بند کر نا بدعت ہے آگر چہ حضور کے لیے جائز اور نماز کے قیام میں آنکھوں کو بند کر نا بدعت ہے آگر چہ حضور کے لیے جائز کیا گیا ہے۔ "

مکتوبات معصومیه دفتر دوم مکتوب ۸۷ میں حضرت مجد دالف ثانی چیشانیت ای بات کو سمجھاتے ہیں کہ

"نمازای ظاہری صورت پرموتوف نہیں ہے بلکہ عالم غیب الغیب میں ایک حقیقت رکھتی ہے جو کہ تمام حقیقت سے اوپر اور مشاہدات و تجلیات سے بالاتر ہے۔"

پھرآ گے فرماتے ہیں:

''جس قدراس (نماز) کی (ظاہری) صورت کی بھیل میں کوشش کی جائے اس جائے اورخشوع و آ داب کو کامل طور پرادا کرنے میں جدوجہد کی جائے اس حقیقت کے ساتھ (اس قدر) مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ اس کی

### بركات سے بہت زيادہ بهرور ہوجا تاہے۔''

### حقيقتِ نماز سےاو پرمعبودیت صرفہ کا مرتبہ

حقیقت نماز کے بعد معبودیتِ صرفه کا مقام ہے۔ حقائق الہید کی سیریہال ختم ہوجاتی ہے۔ میریہال ختم ہوجاتی ہے۔ میری میریہال ختم ہوجاتی ہے۔ وکد حقیقتِ نماز ہے بھی اونچامقام ہے۔ اس مراقبہ کی نیت ایسے کرتے ہیں کہ ''اس ذات محض سے جومعبودیت صرفہ کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے''۔

حضرت مجد دالف ثانی اپنی کمتوبات دفتر سوم کمتوب کے میں فرماتے ہیں:

"اور" حقیقت صلوۃ" ، جو کہ تمام عبادات کی جامع ہے اس مرتبہ میں
وہ (یعنی نماز) اس مرتبہ مقدسہ کی بھی عبادت ہے جو اس سے او پر ہے
کیونکہ معبود بیت صرف کا استحقاق بھی اسی مرتبہ فوق کے لئے ثابت ہے
جو کہ" اصلِ گل" ہے اور سب کی جائے بناہ ہے، اس مقام میں وسعت بھی
کوتا ہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راستہ میں رہ جاتا ہے اگر چہ وہ بیچون و
کوتا ہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راستہ میں رہ جاتا ہے اگرچہ وہ بیچون و
کیکون ہو"۔

جس طرح حقیقتِ صلوۃ کے مرتبہ کی عبادت نماز ہے، اسی طرح معبودیتِ صِر فدکے مقام کی عبادت بھی نماز ہے۔

# معبودیت صرفه کاتعلق قدم سے نہیں نظر سے ہے

اگر چەمعبودىت بِصر فدكے مقام كى عبادت بھى نماز بے كيكن حقيقت بِصلاق ميں اور معبوديت بصر فدكے مقامات ميں ايك بنيادى فرق ہے۔ وہ بنيادى فرق بدہے كه تمام

انبیاءاوراولیاء کے قدم صرف حقیقت وسلوۃ تک ہی پہنچ سکتے ہیں۔حقیقت وسلوۃ کے بعد معبود یت مِس حقیقت وسلوۃ کے بعد معبود یت مِس فیک مقام پرسیر قدی کے معبود یت مِس نہیں ہوسکتی ۔قدی سیر فقری آئی کی دیکہ سیر قدی عابدیت کے مقام تک تقی جو کہ حقیقت صلوۃ کا مقام تھا۔ار لیح انہار میں حضرت شاہ احمد سعیار میشائیڈ فرماتے ہیں کہ

### · نظر یعن فکر فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پننچ سکتی ہے '۔

حضرت مجددالف ٹائی شاہ استیات اولا و ترسوم مکتوب کے میں فرماتے ہیں:

د کامل انبیاء واکا براولیا علیم الصلوات والتسلیمات اولا و آخراً

کا قدام کا منتبان حقیقت صلو ہ '' کے مقام کی انتہا ہے جو کہ عابدوں کے
مرحبہ عبادت کی نہایت ہے، اور اس مقام سے او پر معبود بیت صرف کا
مقام ہے جہاں کسی کو کسی طرح بھی اس دولت میں شرکت نہیں ہے کہ اس
سے او پر قدم رکھ سکے ۔ کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عبادیت کی
ت او پر قدم رکھ سکے ۔ کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عبادیت کی
معاملہ '' معبود بیت مِس فُن تک کھی جاتا ہے تو قدم بھی کو تا ہی کرتا ہے اور
سیر بھی انجام کو جینے عباق ہے، لیکن اللہ سجانہ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع
سیر بھی انجام کو جینے عباق ہے، لیکن اللہ سجانہ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع
سیر بھی انجام کو جینے عباق ہے، لیکن اللہ سجانہ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع
خبیں فرما با اور اس کی استعداد کے مطابل گا خواکش بخشی ہے'۔

بل بودے اگر ایں ہم نہ بودے (ترجمہ)مصیب تھی اگر ربھی نہ ہوتا

روایات میں منقول ہے کہ معراج کے واقعہ میں ایک ایساموقع آیا تھا کہ محبوب ساٹھ ایٹے سے فرمایا گیا تھا'' قف یا محمد "'(اے محمد مشہر جائے!)۔ فرماتے ہیں کہ

### 

'' ہوسکتا ہے کہ قِف یا محمد (اے محمد طبیع!) کے امریس ای کوتائی قدم کی طرف اشارہ ہو۔ لینی اے محمد عظیم علی اور قدم آگے ندر کھیں کیونکہ یہاں مرتبہ وسلوۃ سے بلندمر تبہ جو کہ مرتبہ وجوب سے صادر ہے وہ حضرت ذات تعالی و تقدس کا مرتبہ تیج و و تنزہ ہے جہاں نہ قدم کی جولا نگاہ ہے اور نہ گنجائش ہے'۔

چنا نچہ حضرت شاہ ابو سعید گئاشائیہ کے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا ک گئاشائیہ نے مرتبہ معبودیت صِر فیہ میں توجہ فر مائی تو حضرت شاہ ابوسعید گئاشائیہ اس بارے میں ہدایت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ

'' پھر حضرت بیر د منظیر عُرِیاتی نے اس عاجز پراس عالی مقام میں تو جہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک مقام پر ہوں جس کے او پرایک بہت بڑا بلنداور برنگ مقام ہے۔ میں نے ہر چند چاہا کہ اس مقام میں پہنچ جاؤں لیکن نہ ہوں کا، اس وقت معلوم ہوا کہ بیہ مقام ''معبود یت صرف'' ہے کہ وہاں قدم رکھنے کی گنجائش نہیں مگر جہاں تک نظر پہنچ اس کو گنجائش ہے دیکھ لے۔''

پھرایک شعرنقل فر ماتے ہیں۔

تماشا كنانِ كونة وست تو درختِ بلند بالاكي

'' تووه سر وِ بلند و بالا ہے د کیھنے والے کیا بڑھائیں ہاتھ''

معبوديتِ صرفه مين كلمه طيبه كي حقيقت متحقق ہوتی ہے

دفتر سوم كم كتوب ٧٤ مين بى حضرت مجد دالف ثاني الله فرمات مين:

حضرت شاہ ابوسعید تعظیمہ مجھی ہدایت الطالبین میں فرماتے ہیں:

'' اسی مقام پر''کلم طیبہ'' لا معبود الااللہ کے معنی کاراز جلوہ گرہوا، اور صاف طور پر ظاہر ہوگیا کہ فی الحقیقت ہر طرح کی عبادت کاحق سوائے اللہ تعالی کی احدیت کے کسی کوئیں پہنچا اگر چہ اساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں اور تمام ممکنات کے لئے تو اس امر کی لیافت کا سوال ہی پیدائییں ہوتا چاہے جو بھی ہو۔ شرک کی یہاں کوئی حقیقت ٹہیں رہ جاتی بلکہ وہ نئخ و بن سے اکھڑ جاتا ہے''۔

اس مقام میں نظر کی ترقی عبادت ِنمازے وابستہ ہے۔ ای کتوب کے آخریں حضرت مجد دالف ٹائی شائی فرماتے ہیں کہ

'' جاننا چاہیے کہ اس مقام میں نظر کی ترقی اور نگاہ میں تیزی صلاق (نماز) کی عبادت پر وابستہ ہے جو منتہوں کا کام ہے دوسری عبادات بھی اس صلاق کی بحمیل میں شاید مدو فرمائیں اور اس کے نقصان کی حلاقی کریں۔اسی لیے نماز کو بھی ایمان کی طرح حسن لذا تد ( یعنی اصل اور ذات میں خوب اور بہتر ) کہتے ہیں اور دوسری عبادتیں حسن لذوا تہا ( اپنی ذات میں حسن نہیں ہے'۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصول نظری سے کیا مراد ہے؟ كتوبات معصومييرك دفتر دوم مكتوب ١١٩ مين حضرت خواجه معصوم اللية فرمات تان '' اگر کہیں کہ رویت بھری ومشاہدہ قلبی دونوں د نیامیں وا قع نہیں ہیں تو اُس بارگاہ میں وصول نظری کس معنی میں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ پینظر رویت دمشاہدہ سے ماوراءایک بے کیف امر ہے جبتک تواس کونہ پہنچےاس کے معنی کونہیں سمجھ سکے گا۔ گویا کہ متشابہات کی قشم سے ہے۔ ہمارے حضرت عالى ( قدس سره ) ( يعني حضرت محد دالف ثانيٌّ ) نے تحریر فرمایا ہے کہ'' وصول نظری اور وصول قدمی اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں شہود ومشاہدہ ہے یا قدم کی گنجائش ہے اس جگہ تو بال کی (بھی ) گنجائش نہیں ہے قدم کی کیا ہوگی بلکہ ایک مجہول کیفیت والا وصول ہے، اگرصورت مثالیہ میں نظر کے ذریعے ہے منقش ہوا تو (اس کو ) وصول نظری کہتے ہیں اورا گر قدم کے ذریعے سے ہے تو وصول قدمی ہے ورنہ نظر وقدم دونوں اس بارگاہ ہے بیخو دوجیران ہیں''

## نمازتمام عبادتوں کی جامع ہے

مكتوبات مجدديد فتراول مكتوب ٢٦١ مين فرماتے ہيں:

''معلوم ہو کہ اسلام کے پنجگا نہ ارکان میں سے'' نماز'' رکن دوم ہے جو تمام عبادات کی جامع ہے اور ایک ایسا جزوہ کہ جس نے اپنی جامعیت کی وجہ سے کل کا تھم پیدا کرلیا ہے اور تمام مقرب اعمال پر سبقت لے گئ ہے اور وہ دولتِ رویتِ (باری تعالی) جو سرورِ عالمیان علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کوشپ معراج بہشت میں میسر ہوئی تھی، دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ ساٹھ الیکی کو وہ دولت نماز میں میسر ہوتی تھی۔''

آپ سائن کے فرماتے ہیں کہ، ((اَقْتَرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَى الرَّتِ فِی الصَّلُوقِ) (کنز العمال:۴۳۲۸بب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کو رب سے حاصل ہوتا ہے دہ نماز میں ہے۔اب آگے نماز کی عظمت کے بارے میں چندالفاظ کھے ہیں۔فرماتے ہیں:

'' آپ علیہ وعلیم الصلوات والتحیات کے کامل تا بعداروں کو بھی اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصد نماز میں حاصل ہے، اگر چہ حقیقی رویت میسر نہیں ہے کیونکہ یہ جہان اس کی تاب وطاقت نہیں رکھتا۔ اگر (حق تعالی) نماز کا حکم نہ فرما تا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون اٹھا تا اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی ہے جو غمگساروں کے لئے لذت بخش ہے اور نماز ہی ہے جو بیاروں کوراحت دہ

ہے، اُد خنی یَا ہِلَال اے بلال ا مجھے راحت دے، اسی حقیقت کا رمز ہے۔ اور قُرْةُ عَنینی فِی الصَّلَاةِ (میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی آرزو کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق ومواجید، علوم ومعارف، احوال ومقامات،انوار والوان،تلوينات وتمكينات (بيقراري واطمينان) ، تجلیاتَ متکیّفه وغیرمتکیفه ( کیفیت والی اور بے کیفیت والی تجلیات ) اور ظہورات متلوّ نہ وغیرمتلونہ ( رنگارنگ و بیرنگ ظہورات ) ان میں سے جو کچھنماز کے علاوہ (اوقات میں )میسر ہوں اور نماز کی حقیقت ہے آگاہی کے بغیرظا ہر ہوں ان سب کا منشا ظلال وامثال ہے بلکہ وہم اور خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ (بس نماز میں ذات کی طرف دھیان ہونا جاہیے، اس کے علاوہ جو کیفیات واردات ہیں ،ان کی طرف سالک کوتو جہنیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، عجیب بات آکھی ہے۔ ) وہ نمازی جونماز کی حقیقت سے آ گاہ ہے نماز کی ادائیگی کے وقت گو یا عالم دنیا سے باہرنکل جا تا ہے اور عالم آخرت میں پہنچ جا تا ہے لہذا وہ اس وفت اس دولت سے جوآ خرت کے ساتھ مخصوص ہے، حصہ کرلیتا ہے، اور اصل سے ظلیت کی آمیزش کے بغیر فائدہ اٹھا تاہے۔

بعض اولیاء نے ساع ونغمہ وغیرہ سے لذت پانے کی طرف اشارہ کیا ہے توہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

''ایی باتیں' 'حقیقتِ نماز'' سے عدم آگاہی (بخبری) کی وجہ سے ہیں، بلکہ اس طا نفد (صوفیہ ) کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بین، بلکہ اس طا نفد (صوفیہ ) کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بیقراری کی تسکین کوساع ونغمہ اور وجد و تو اجدیث تلاش کیا اور اپنے مطلوب

کونغہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص اور رقاصی کو اپنا مسلک بنالیا ہے، حالانکہ انھوں نے سنا ہوگا:، مّاجَعَلَ اللهُ فِی الْحَتّرامِ شِفَاء (الله تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی)۔ ہاں، اَلْغَرِیْقُ یَتَعَلَّقُ بِکُلِّ حَشِیْش وَ حُبُّ الشَّیْمِ یُعْیِیْ وَیُصِدُّ ( وُوجِنه والاَحْض ہرایک شکے کا سہارا دُھونڈ تا ہے اور کی چیزی محبت اندھا اور بہرہ کردیتی ہے)۔ اگر نماز کے کمالات کی کچھ جی حقیقت ان پر مکشف ہوجاتی تو وہ ہرگز سام اور نغہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تو اجد کو یا دنہ کرتے۔

وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ساع اور نغمہ کی کینیت میں مزے لینے والے لوگ ہیں ،اس لیے کہ ان کونماز کی حقیقت کا پیتہ نہیں ہے۔اگر نماز کی حقیقت کا پیتہ چل جاتا تو وجد و تو اجد کے پیچھے نہ جاتے ۔

ایک بہت ہی عجیب بات کہی ہے، سجان اللہ۔ امید ہے آپ اس بات کودل میں جگدویں گے، پیربہت اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ

''اس مکتوب کے مطالعہ کے بعد اگر آپ کو نماز سکیفے اور اس کے بعض مخصوص کمالات حاصل کرنے کا خیال پیدا ہواور وہ (شوق) آپ کو بے آرام کردے تو استخاروں کے بعد اس طرف متوجہ ہوجا نمیں اور عمر کا ایک حصہ نماز سکیفے میں گزاریں۔''

وہ کہتے ہیں کہ نماز کے کمالات کی اہمیت سجھ میں آگئی ہے تو پھرآپ اس طرف متوجہ ہوں اور میرے پاس آئی اور عمر کا ایک حصہ نماز کے سکھنے میں صرف کردیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرمادیں۔آمین ثم آمین۔ ﴿وَ اُخِدُو دَعُوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ﴾



# حقائق انبياء سےمرا قبہلاتعین تک

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْد: خلاصة سلوك

پچپلی بجائس میں ہم نے پڑھا کہ اس راہ میں سالک سب سے پہلے لطائف عالم امر و عالم خلق پر اسم ذات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ عالم امر کے پانچ لطائف، قلب، روح ،سر جھنی اور اختیٰ ہیں۔اور عالم خلق کے دولطائف، نفس اور قالب ہیں۔قالب چارعنا صر، آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مرکب ہے۔ عالم امر اور عالم خلق دائرہ امکان میں ہیں اور اس دائرہ کے نیچے والے جھے میں سیر آفاقی اور او پر والے جھے میں سیر انفسی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ عالم امر کے لطائف کے اصول عرش کے او پر ہیں اور عالم خلق کے لطائف کے اصول عرش کے او پر ہیں اور عالم خلق کے لطائف کے اصول عرش کے او پر ہیں اور عالم خلق کے لطائف کے اصابی سے تی ہوتی ہے۔

نفی اثبات کے بعد مراقبہ احدیت کاسبق ہوتا ہے جو کہ فکر کا سب سے پہلاسبق ہے۔ مراقبہ احدیث کے بعد مشار بات کے اسباق شروع ہوجاتے ہیں جن میں عالم

امر کے پانچوں لطائف کی فنا حاصل ہوتی ہے۔ دراصل عالم امر کے ہرلطیفہ کی اصل عرش کے او پر ہے۔ لطیفہ تلب کی اصل بخلی افعال اللهی ، لطیفہ دوح کی اصل بخلی صفات شہوتات ذاتیہ ، لطیفہ حفی کی اصل بخلی صفات سلبیہ اورلطیفہ شہوتیہ ، لطیفہ حفی کی اصل بخلی صفات سلبیہ اورلطیفہ اخفی کی اصل بخلی شان جامع ہے۔ جب تمام لطائف اپنی اصل تک پہنچ جاتے ہیں تو ہر لطیفہ کی فناحاصل ہوجاتی ہے اور دائر ہ امکان کی سیرختم ہوجاتی ہے۔ دائرہ امکان کے بعد دوسرا دائر ہ ولا یت صغری کا دائرہ ہے اور اس میں معیت کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور اس میں معیت کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور اس میں کا تعلق اساء وصفات کے ظلال ہے ہے۔

تیسرے دائر سے لینی دائرہ ولایت کبرئی میں تجلیات خمسہ (افعالیہ، ثبوتیہ، شیون ذاتیہ، سلبیہ اور شان جامع ) کے اصول میں سیر ہوتی ہے۔ ولایت کبرئی کو ولایت انبیاء سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو دائرہ اساء وصفات وشیونات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اساء وشیونات المہیہ میں سیر واقع ہوتی ہے۔ دائرہ ولایت کرتے ہیں اور دائروں اور ایک قوس پر مشمل ہے۔ پہلے دائرے میں مراقبہ اقربیت کرتے ہیں اور یہ دائرہ ولایت صغرئی کی اصل ہے۔ باقی دودائروں اور قوس میں مراقبہ محبت کرتے ہیں اور بیسے دائرہ کی اصل ہے۔ باقی دودائروں اور قوس میں مراقبہ محبت کرتے ہیں اور بیسیر مراقبہ اسلی ہے۔ ولایت صغرئی و کبرئی کی سیر کو اسم ظاہر کا سلوک کہتے ہیں اور بیسیر مراقبہ اسمِ ظاہر برختم ہوتی ہے۔

اب تک تین دائر کے مکمل ہوگئے۔ پہلا دائرہ امکان، دوسرا دائرہ ولا یت صغری اورتیسرا دائرہ ولا یت بعد چوتھا دائرہ ہے جس میں ولا یت علیا یعنی فرشتوں کی ولایت کی سیر ہوتی ہے۔اس ولایت میں اسم باطن کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ جب سالک کواسم ظاہراوراسم باطن کے دو پر حاصل ہو گئے تواب سالک کا معالمہ ظلال، صفات اورشیونات کی سیر سے نگل کر ذات سے وابستہ ہوجاتا ہے۔

لہذا سالک کو کمالات ہلاشہ ( یعنی کمالات نبوت، کمالات رسالات اور کمالات اولو کمالات اولو کمالات اولو کمالات اولو العزم ) میں بھی ذاتی وائی کی سیر نصیب ہوتی ہے۔

کمالات الله شرک بعد ہمارے مشائخ نے سالک کوھائق البیدے چار مراقبے کروائے۔ چنانچہ پہلے دائرہ حقیقت قرآن مجید اور کروائے۔ چنانچہ پہلے دائرہ حقیقت قرآن مجید اور پھر دائرہ حقیقت قرآن مجید اور پھر دائرہ حقیقت صلوق ہے۔ ان تینوں کوھائق الله شرکت ہیں۔ اس کے بعد پھردائرہ معبود بیت صرفہ کاسیق آتا ہے جو کہ حقائق البید میں سے آخری دائرہ ہے۔ حقائق البید کے ساتھ ساتھ مشائخ کرام نے ایک اور رائے کی نشاند بی کروائی ہے جس میں حقائق البید کے بجائے ، حقائق انبیاء کے چار مراقبے کروائے جاتے ہیں، جن میں حقیقت اجمدی کھائی اور حقیقت احمدی کھائی اور حقیقت احمدی کھائی اسل ہیں۔ سلوک کی کتابوں میں جہاں کہیں حقائق سبعہ کا تذکرہ آیا ہے، ان سے مراد حقائق البیہ اور حقائق اور حقائق انبیاء کا مجموعہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ساتوں اساق کروا جاتا کہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ساتوں اساق کی کروا جاتا کہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ساتوں

## نقشبندی مجددی سلوک کی قرآنی ترتیب

یہاں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ سلوک کی ترتیب ایسی کیوں ہے؟ حقائق آخر میں کیوں نصیب ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے ذکر کے اسباق ہتھے، پھر فکر کے اسباق ہتھے اور بعد میں حقائق کھولے گئے؟ اصل میں بیقر آئی ترتیب ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمارے مشائخ پر کھولی۔اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ اللَّهِ يُنَ كُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِتَ لَهُذَا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقَتَ لَهُذَا لِمُعْلِدِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهُذَا لِطِلَّا شَبْحُنَكَ فَقِنَا عَذَا النَّارِ ﴾ (آل عمران:١٩١)

جولوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹے بھی اور لیٹے بھی، اور آسانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور وفکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لا یعنی پیدانہیں کیا، ہم آپ کومنزہ سیجھتے ہیں سوہم کوعذاب دوز خ سے بچالیجے۔

اس آیت کریمیس پہلے ذکر کا تذکرہ ہے، پھرفکرکا۔ چنانچانان پہلے ذکر سے ماف من کوصاف کرتا ہے، پھرفکر سے اپنے باطن کو منور کرتا ہے۔ جب من ذکر سے صاف اور فکر سے منور ہوگیا جب انسان کا دل ایس صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ حقائق کے درواز سے کھولے۔ چنانچ جب حقیقیں کھتی ہیں تو کہتا ہے: ﴿ دَبَّنَا مَا خَلَقْت هٰ لَمَا الْمِطِلاُ ﴾ ورعیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اس اقرار سے پہلے ' ' کا لفظ استعال نہیں ہوا۔ بلکہ ارشادِ خداوندی ہے ﴿ وَیَتَفَدُّرُ وُنَ فِیْ خَلْقِ اللّهٰ بُولِدَ وَالْدَرُ مِن رَبَّتَا مَا خَلَقْت هٰ لَمَا الْمِطِلاُ ﴾ چونکہ ان حقائق کے کھٹے کا السّہ بلول ہے والد و بین مال سے ہے، دل کی صفائی اور منور ہونے سے ان کا تعلق تعلق قال سے نہیں ، حال سے ہے، دل کی صفائی اور منور ہونے سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ اللہ باللہ اللہ بین رحمت سے حقائق کا راستہ کھول دیتے ہیں ہو بھی اور چراکے اور حقیقت بھی کھلتی ہے کہ ﴿ سُبُحِنَا کُ اُن حَقائق کا راستہ کھول دیتے ہیں ہو بھی اور خیرا کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام حقائق سے بھی اور خی ہے، جیسے امام ربانی محمد اللہ خال کی قالد نے فر مایا:

وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّدُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ

اس مقام پرسالک باختیار پکارا مُتا ہے ﴿ سُبُخْدَكَ ﴾، آپ انسان كى سوچ كے بلندو بالا ہیں۔ يدوه مقام ہے جس میں انسان كواحساس ہوتا ہے كہ اللَّحِجُزُ عَنْ كَادِراك سے عاجز ہونا ہى ادراك كے عاجز ہونا ہى ادراك

ہے اور یہ کیفیت انسان کو کامل طور پر مقام لا تعین پر نصیب ہوتی ہے۔جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی رحمت کے دمیت کے دمیت کے دمیت کے دمیت کے دمیت ایک طرف اور آ ہے میں میں شرمندگی کی آگ ہے اللہ ا آپ مجھے دنیا میں شرمندگی کی آگ ہے اللہ اکر کہرا!

### حقائق انبياء

مراقبہ معبودیت صرفہ کے بعد حقائق انبیاء کے اسباق آتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی مکتوب ۱۳ ( مکا تیب شریفہ ) میں مولا نا خالدرو کی محشائت کو حقائق انبیاء کے مراقبات کی تنقین دیتے ہوئے ان حقائق کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں:

تعین اوّل حت ذاتی ہے اوراس حت کے چند درجات اورا مقتبارات ہیں اور اپنی ذات پاک کی محبت اوراسے حقیقت احمدی (سالٹھی آپیم) کہتے ہیں اور اپنی ذات پاک کی محب بیت محبوبیت کے امیزان سے، اس اعتبار کو حقیقت محمدی صلی دائی ذات پاک کی محسبیت ۔ اس کو حقیقت موسوی (علیہ السلام) فرماتے ہیں ۔ اورا پنی ذات پاک کی خصرت محسبیت ۔ اس کو حقیقت موسوی (علیہ السلام) فرماتے ہیں ۔ اپنی حضرت فرماتے ہیں اور پی ظلت حقیقت ابراہی علیٰ دبینا و کی انس کو خلت کا مرتبہ فرماتے ہیں اور پی ظلت حقیقت ابراہی علیٰ دبینا و کی انس کو خلت کا مرتبہ فرماتے ہیں اور پی ظلت حقیقت ابراہی علیٰ دبینا و کی انس کو خلت کا مرتبہ فرماتے ہیں اور پی ظلت حقیقت ابراہی علیٰ دبینا و کی انس کو خلت کا و السلام ہے۔

آ گے فر ماتے ہیں کہ

یمی حبّ ذاتیه تمام کمالات کاسبب وآغاز ہے۔

يهال اس بات كوسجه ليس كم محبت دونشم كي موتى ب، ايك كود فحسبيت " كهتم

ہیں اور دوسری قشم کو' دمحُنو بیت'' کہتے ہیں۔اوراس محبوبیت کی بھی دوشمیں ہیں ،ایک محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور محبوبیت ذاتی اور دوسری محبوبیت صفاتی واسائی کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ اللہ اور دیگر مضرت مونی علیہ اللہ اور حقیقت انہاء کرام میں ہوا۔اور محبوبیت ذاتی کا ظہور حقیقتِ محمدی سائٹی ہیں ہوا۔اور محبوبیت ذاتی کا ظہور حقیقتِ محمدی سائٹی ہیں ہوا۔اس کو اگر اچھی طرح ذہن شین کرلیں تو آگے کی عبار تیں سمجھنا آسان ہوجا عیں گی۔

اب یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ سلوک کی کتا ہوں میں یہ کیوں لکھا گیا کہ حقائق انبیاء اصل میں ولایت بھی واضح ہوگئ کہ سلوک کی کتا ہوں میں یہ کیوں لکھا گیا کہ حقائق انبیاء اصل میں ولایت بھرئی میں داخل ہیں۔ آپ کو یا دہوگا کہ ولایت بھرئی کے پہلے دائرہ میں اللہ رب العزت سے اقربیت نصیب ہوتی ہے۔ کیکن ولایت بھرئی کے باقی دودائروں اور توس کا تعلق محبت سے ہے۔ چنا نچے سالک ﴿ يُحِیدُ اُلْمِی اُلْمِی کُولُ کُی اِللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے میں ملحوظ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ توجیعے ولایت بھرئی حربت سے ہے، ای طرح حقائق انبیاء اصل میں ولایت کمرئی انبیاء اصل میں ولایت کمرئی میں داخل ہیں۔ میں داخل ہیں۔

ہدایت الطالبین میں شاہ ابوسعید مشات فرماتے ہیں:

جاننا چاہیئے کہ جس طرح حقائق الہید میں ترقی اللہ تبارک و تعالی کے محص فضل پر موقوف ہے اسی طرح حقائق انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوق والسلام میں ترقی محبت پر موقوف ہے۔

بالخصوص جارے ليے هائق انبياعليم السلام ميں ترقى نبى كريم مال الله كى محبت

پر موقوف ہے۔

### مراقبه حقيقتِ ابراتهيمًا

حقائق انبیاء میں پہلامقام حقیقتِ ابراہیمیؓ کا ہے،جس کے مراقبہ میں بینیت کی جاتی ہے:

''اس ذات سے جوحقیقت ابراجیمی علیہ السلام کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے۔''

اس مقام پر کیا کیفیات نصیب ہوتی ہیں ،اس کے بارے میں حضرت مجد دالف ثانی چھنٹ دفتر سوم کے مکتوب ۸۸ میں فرماتے ہیں :

حضرت حق سبحانہ و تعالی جس بندے کو اپنی خُلّت کی دولت سے جو کہ بالا صالت حضرت ابراہیم علی نہینا وعلیہ العملوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے مشرف فر ما تا ہے اور ولا بیت ابراہیم علی نہینا وعلیہ العملوۃ و السلام کے ساتھ مخصوص و ندیم بنالیتا ہے اور انس و الفت کی نسبت جو خلت کے لوازم سے ہے درمیان میں لا تا ہے اور جب خلت کی وہ نسبت جو انس و الفت کے لوازم سے ہے درمیان میں آگئ تو پھر خلیل کے اوصاف اور اس کے اخلاق کی قباحت و کراہت نظر سے دور ہوجاتی ہے کیونکہ اگر برائی نظر میں رہے تو نفرت و بے الفتی کا باعث ہوگی جو مقام خلّت کے منافی ہے جو سراسر الفت ہے۔

. ہدایت الطالبین میں شاہ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ''جب ان کے شیخ نے اس مقام پر توجہ فرمائی حضرت کی عنایت سے اسی

ایک توجرمیں اس مقام کی کیفیت کافیض ہوا، اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اس عالی مقام (جس سے مراد خُلْت دخرت حق ہے) کے انوار واسرار میں سے نزول ہوا۔ اس مقام پر حضرت حق سے ایک خاص اُنس اور مخصوص خلت ظاہر ہوئی اور یہی بات حضرت حق جُلَّت وعَظمت کی طرف سے اس بندے پر ظاہر ہوئی۔''

### آ گے فرماتے ہیں:

اس مقام پرسالک کوحفرت ذات سے ایباانس پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ دوسری طرف رُخ ہی نہیں کرتا اگر چہ دہ اساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں اور دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا خواہ مشائخ کبار کے مزارات ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حق سجانہ تعالی کے سواکسی سے مدونہیں چاہتا اگر چہ ارواح و ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس مقام پر دروو ابرا جیمی کا جونماز میں پڑھا جاتا سے بار بار بکثرت پڑھا ترتی بخشا ہے۔

حضرت مجددالف تانی شائد و فتر سوم کے کمتوب ۸۸ میں فرماتے ہیں کہ دخلت بہت عالی مقام ہے اور کثیر البرکت ہے۔ اور عالم مجاز میں بھی جس شخص کو کسی دوسرے کے ساتھ انس والفت اور سکون اور آرام ہے وہ سب شخص کو کسی مقام کے ظلال ہیں۔ مثلاً وہ محبت جو باپ کو بیٹے سے ہے اور بھائی کو بھائی سے اور بیوی کو شوہر سے ، یہ سب اسی خلت کی جنس سے ہمائی کو بھائی سے اور اسی طرح ہر حظ ، لذت اور آرام جو حسین صور توں اور مظاہر جمیلہ ہے۔ اور اسی طرح ہر حظ ، لذت اور آرام جو حسین صور توں اور مظاہر جمیلہ سے شاہت ہی ہے۔

حقیقتِ ابرا جمیمی اور حقیقتِ محمد کالها القطا اور حقیقتِ احمد کالها القطا میں فرق بدایت الطالبین میں شاہ ابوسعید عشائہ فرماتے ہیں:

"جوكيفيت كهاس مقام پرحاصل بوئى وه دوسرے مقامات عليه ميں اس خصوصيت اور كيفيت كے ساتھ ظاہر نہيں بوئى۔ اور يه چيز فضلِ اللي كى جزئ فضيلت كى ايك قسم ہے۔ كيونكه اس مقام پرمجو بيت صفاتی جاوہ گر بوتى ہے اور حقيقت احمدى ساتھ اليلا ميں محبوبيت وقتى ہے اور حقيقت احمدى ساتھ اليلا ميں محبوبيت واتى -"

دوبارہ س کیچے کہ حقیقتِ ابراجیمی علیاً پر مجبوبیتِ صفاتی جلوہ گر ہوتی ہے اور حقیقتِ مُحدی علیاً اور حقیقتِ اجمدی علیاً میں محبوبیتِ ذاتی جلوہ گر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس عبارت کے معنی سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعالی جس طرح وہ اپنے آپ کودوست رکھتی ہے۔ پہلی قشم رکھتی ہے۔ پہلی فقسم (یعنی ذات) میں حقیقت محمدی صلاحی المراقیق اور حقیقت احمدی صلاحی المراقیق ہے اور وہ حقیقت اور دوسری قسم (یعنی صفات) خلت کے نام سے موسوم ہے اور وہ حقیقت ابرا میسی کہلاتی ہے۔ ابرا میسی کہلاتی ہے۔

پھران دوطرح کی محبوبیت کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں:

''محبو بیت ِصفاتی الیی ہے جیسے خط و خال وقد و خسار کی محبوبیت ۔اس لئے اس مقام میں کامل بے رنگی نہیں ہے جیسی محبوبیتِ ذاتی میں ۔''

اگر چیصفاتی محبت کا مقام اونچا ہے لیکن ذات سے وابستہ محبت کا مقام اس سے

بھی اونجاہے۔

خلّت اور محت میں فرق کے بارے میں مزید وضاحت حضرت محدد الف ثانی شائلة وفتر سوم کے مکتوب ۸۸ سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں:

''خلّت اورمحت کے درمیان عموم وخصوص کی نسبت ہے ۔خُلّت عام ہے اورمحیت اس کا ایک فر د کامل ہے ، کیونکہ انس والفت کا حد سے زیا دہ ہوجا نا محبت ہے جو کہ گرفتاری کا باعث ہے اور بے قراری و بے آرامی پیدا کردیتی ہے،اورخلت سراسرانس والفت اورآ رام ہے۔ وہ محبت ہی ہے جو گرفتاری پیدا کرتی ہے اور خلت کے دوسر ہے افراد سے متمیز ہوئی ہے، گو ما کہوہ دوسری جنس ہوگئی ہے۔''

پھرایک بہت عجیب بات فرماتے ہیں:

وہ ہُنر جو کہ محبت نے اس امتیاز میں خلت کے باقی تمام افراد کی نسبت زیادہ حاصل کیا ہے وہ درد وحزن ہے، اور تفس خلت سب کا سب عیش درعیش، فرح درفرح اورانس درانس ہے۔

### يمرفر ما تريين:

اور چونکه محت درد وحزن کا منشا ہوئی اس لیےجس فر دمیں بھی محت غالب ہوگی اس میں درد وحزن بھی زیادہ ہوگا۔اسی وجہسے کہا گیا ہے: تخان رَسُولُ الله على مُتَوَاصِلَ الْحُزُن وَ دَائِمَ الْفِكُر (شَال ترني: ۲۲۵)، كەرسول اللەسلانلاللىلى بىمەشەمغىموم اور دائم الفكررىتى تىقى) ـ

مراقبه حقيقت موسوي

محسبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور حضرت موٹی عَلَیْلِیا میں ہوا۔ چنانچہ حقیقت موسوی عَلَیْلِیا کے دائر ہو کو دائر ہو مجت ذاتیہ اور دائر ہوجت ذاتیہ صرفہ بھی کہتے ہیں۔اس مراقبہ کی نیت یوں کی جاتی ہے:

''اس ذات سے جوخود اپنا محب اور حقیقت موسوی کا منشاء ہے میری بیکت وحدانی پرفیض آر ہاہے۔''

بدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید عشاہ فرماتے ہیں کہ

''اس مقام کی کیفیت پور کی قوت کے ساتھ وار دہوئی اور اللہ تعالیٰ کی اپنی فرات پاک سے محبت و دوئتی جس سے حقیقتِ موسوی مراد ہے ظاہر ہوئی۔'
اس مقام پر بعض حضرات کی زبان سے بے ساختہ آیت کریمہ ﴿ رَبِّ اَلِهِ فِی اَلْتُ اَلَٰمِ کُورِ اِللّٰہِ اَلَٰمِ کُورِ اِلْمَ اِلْکُ اِللّٰہِ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اِلْکُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

حضرت شاہ ابوسعید عشائلہ فرماتے ہیں کہ

''اس مقام پر محبتِ ذاتی کے ظہور کے باوجود استغناء اور بے نیازی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، بیضد ین کی اجتماع ہے اور اس سے بیراز ظاہر ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر حضرت موسی علی نبینا وعلیہ الصلو ق والسلام سے بعض جرائت آمیز کلمات صادر ہوئے جو بظاہر بے ادبی معلوم ہوتی ہے تو وہ امروا قعہے۔''

حقیقتِ ابرا میمی علیّیا کے مقام پر درو دِابرامیمی علیّیا سے تی ہوتی ہے۔

حقیقت موسوی کے بارے میں حضرت شاہ ابوسعیر الله الله مقام بین که "اس مقام پر اس دروو شریف سے ترقی ہوتی ہے: اَللّٰهُ مَّر صَلِّ عَلَىٰ سَدِّيْ ِ مَا اللّٰهُ مَّا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَىٰ جَوِیْتِ الْاَنْبِیاءَ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا عَلَیْ مُولِسی عَلَیْهِ السَّلَامُ "
وَاللّٰهُ وَسَلِيْنَ خُصُو صَاعَلَىٰ كَلِيْتِهِ كَامُولِسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ "

## حقيقت مِحمدي صالطة اليهم اورتعين اول "حب"

سلوک کی کتابوں میں تعتین حتی کا لفظ کثرت سے استعال ہوا ہے۔ چنانچہ سالکین کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کتعتین حتی کے کیامعنی ہیں۔اگر سالکین تعتین حتی کو بھی لیں تو یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ حقائق انبیاء کے ان اسباق کا تعلق حت سے کیوں ہے؟

حضرت خواجه محم معصوم عنظالة نے دفتر اول مکتوب ۸۵ میں فر مایا کہ

ان چیزوں میں سے جن کا جاننا ضروری ہے ہیہ ہے کہ ہمارے نز دیک تعین کے ہیم میں سے جن کا جاننا ضروری ہے ہیں ہے کہ ہمارے نز دیک تعین کے ہیم مختی میں کہ حق عز وجل نیچ اُ تر آیا پس وہ دئر ہیہ کے زیادہ لائق ہے اور انہیاء کرام کی زبان کے زیادہ مناسب ہے۔

حفرت امام ربانی مجد دالف ٹافی عظیۃ دفتر سوم کمتوب ۱۲۲ میں فرماتے ہیں کہ حقیقۃ الحقائق ہے اس کے متعلق کا الحام ہوکہ حقیقۃ الحقائق ہے اس کے متعلق مراتب ظلال طے کرنے کے بعد اس فقیر پر منکشف ہوا ہے کہ وہ تعین اور ظہور تی ہے جومبداً ظہورات اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا منشاء ہے، جیسا کہ حدیث فلدی میں وارد ہے: گُذہ کی گُذُوا مَحْفِظ اَ فَا فَحْبَبُتُ

### 

آن اُغْرَفَ فَحَلَقْتُ الْحَلَقَ و (کشف الخفاء: ۲۰۱۷) (میں ایک پوشیده خزانه تھا میں نے چاہا کہ میں بچانا جاؤں تو میں نے خلوق کو پیدا کیا ۔ سب سے پہلی چیز جواس پوشیدہ خزانے سے ظہور کے میدان میں جلوہ گر ہوئی وہ یہی حُبّ ہے جو خلوق کی پیدائش کا سب بنی ۔ اگر بیح حُب نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ گھتا اور عالم عدم میں راتخ اور مستقر رہتا ۔ اور حدیث قدی تو میں زمین و آسان کو پیدا نہ کرتا ) کے راز کو جو کہ حضرت خاتم الرسل علیہ و تو میں زمین و آسان کو پیدا نہ کرتا ) کے راز کو جو کہ حضرت خاتم الرسل علیہ و علیم الصلوات التسلیمات کی شان میں واقع ہے اس جگہ تلاش کرنا چاہئے ۔ اور لَوْ لَاک لَهَا آخُلَهُ رَبُ النَّ بُوْدِیتَ وَ اللَّ بُوْدِیتَ وَ اللَّ مِن اللَّ مِن اللَّ مِن مِن علیہ کرنی چاہئے ۔ اور لَوْ لَاک لَهَا آخُلَهُ رَبُ اللَّ بُوْدِیتَ آل مِن مِن طلب کرنی چاہئے ۔

حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے خلوق کو پیدا کیا۔ تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہوتے ہیں ۔ پہلاکون سا اعتبار ظاہر ہوتے ہیں ۔ پہلاکون سا اعتبار ظاہر ہوا؟ چنا نچ بعض مشائخ نے فرما یا کہ خدا کا پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے کاعلم تعین اول ہے۔ دیگر حضرات نے فرما یا کہ ارادہ تخلیق تعین اول ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تعین اول ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تعین اول ہے۔ لیکن خضرت امام ربانی بعین اول ہے، بیسب سے پہلا اعتبار ہے جو ظاہر ہوا۔ اب جب اللہ تعالی نے ظہور فرما یا تو سب سے پہلے نور محمدی مان شاہر ہوا۔ اب جب اللہ تعالی نے ظہور فرما یا تو سب سے پہلے نور محمدی مان شاہر ہوا۔ اب جب اللہ تعالی د بلوی محمدی فرما یا تو

یہی حبّ ذاتیة تمام کمالات کاسب وآغاز ہے۔

پھر دوسرااعتبار جواللہ پاک نے ظاہر کیا وہ وجود ہے جو کہا بجاد کا مقدمہ ہے۔ اس کئے تعین وجودی بقین تم کاظل ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ إِذْا خَنْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمُ وَ مِنْكَ وَمِنْ نُّوجٍ

وَّ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (الاحراب: ٤)

'' اور جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے اور اسی طرح نوح ، ایرا ہیم ،موکی اومیسی ﷺ ہے۔''

اس آیت میں عالم ارواح کی ترتیب میں آپ مظیلم کوسب سے مقدم کیا عملے اس آپ مظیلم کوسب سے مقدم کیا عملے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مظافرہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ مُنالِقین سے مروی ہے کہ آپ مالٹھ آیا تم نے فرایا:

((كُنْتُ أوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلْقِ وَاخِرَهُمْ فِي الْبَهِيثِ

(كشف الخفاء: ٢٠٠٩)

کہ'' تخلیق کے لحاظ سے میں سب سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔''

ایک اور حدیث قدی میں ارشا دفر مایا:

لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاكَ وَلَمَا أَظْهَرْتُ الرُّ بُوبِيَّةً

(كشف الخفاء: ٢١٢٣)

''اے عمر سان اللہ ہے اور پیدا نہ کرتا تو آسانوں لینی عالم کو پیدا نہ کرتا اور ریوبیت کوظاہر نہ کرتا۔''

" اس کیے حاکم عُشالیہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ حضرت آ دم عالیہ اِک نبی

### 

كريم سَنْ اللَّيْلِيمُ كا اسم مبارك عرش پركها د يكها تفاحا كم نے اپنی متدرك 2/672: میں حضرت عمر بن خطاب دلائشنَّ سے روایت كيا ہے كہ جناب رسول اللّه طَالِيمُ نے ارشاد فرما يا:

لَبَّا اقْتَرَفَ آدَمُ ٱلْخَطِيْعَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَبَّد لِبَا غَفَرْت لِي فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْت مُحَبَّدًا وَلَمْ أَخُلُقُهُ غَفَرْت لِي فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْت مُحَبَّدًا وَلَمْ أَخُلُقُهُ قَالَ يَا رَبِ لِأَنَّكَ لَبَّا خَلَقْتَنِي بِيدِكَ وَنَفَخْت فِي مِن رُوحِك رَفَعِك رَأُسِي فَرَأَيْكُ عَلى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبا لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مُحَبَّدٌ رَفِعك إِلَّى إِسْمِك إِلَّا أَكْبَ مُحَبَّدٌ وَلَيْ اللهُ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفُ إِلَى إِسْمِك إِلَّا أَحْبَ الْخُلُقِ إِلَى اللهُ صَدَفْت يَا آدَمُ إِنَّه لِأَحْبُ الْخُلُقِ إِلَى اللهُ صَدَفْت يَا آدَمُ إِنَّه لِأَحْبُ الْخَلُقِ إِلَى اللهُ مَعْلَى مَا خَلَقَ لِكَ مَنْ اللهُ مَعْدَلُ مُنْ اللهُ مَا خَلَقَتُك .

''جب حضرت آدم علی مینا وعلیہ الصلو ق والسلام سے وہ مشہور چوک سرز و ہوگئ توانہوں نے بارگاہ البی میں عرض کی کہ اے اللہ! میں آپ سے محمد طَلِیْن کو انہوں نے بارگاہ البی میں عرض کی کہ اے اللہ! میں آپ سے محمد طَلِیْن کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اس بات کا کہ آپ ججے معاف فرماویں، تواللہ عز وجل نے دریافت فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد طَلِیْن کی جواب لیا جب کہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ توحضرت آدم عَلَیْن کی جواب میں عوض کیا: اے اللہ! وہ ایسے کہ جب آپ نے جھے پیدا فرمایا اور میر سے اندرا پنی روح کیوں کی تو میں نے اپنا سرا تھایا توعش کے ستونوں پر پر کھا دیا گا اللہ محمد کی گوئ ویں کے اندور ور کے کوئی آد میں کو گا آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجے نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجی کی ہوئی۔ تو بی کے انہ بیشک وہ مجھے اپنی نام پاک کے ساتھ اس نام کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آدم! تم انجی کیا میں بیا سے بیا کہ بیشک وہ مجھے اپنی نام پاک کے ساتھ اس

تخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے،ان کے وسلے سے مجھ سے مانگو سو میں نے تہمیں بخش دیا اور اگر محمد طافیخ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تہمیں بھی پیدا نہ کرتا۔''

مجم الاوسط ۲ / ۱۳ سیس طبرانی کیشکٹنے نے ،اور ابن عسا کر پیشکٹ نے بھی اپنی تاریخ ۷ / ۲ سم میں حاکم کیشکٹ کی اس روایت کوفقل کیا ہے۔

ای طرح دیلمی تیمانیات نے حضرت عبداللہ بن عمر داللہ تا عمر اللہ کا عمر اللہ کا سے کہ آ سے پیدائیاتا کے ارشا دفر ما ما :

ٲٙؾ۬ٳؽ۫ڿؚؠٚڔؽؙڵؙۏؘقاڶ:ؾٳڠؙػؠۜۧڽؙڵۅؙڒڮٙڡٵڂؘڵڤؙؿؙٲڷؚٚؾٞڐٞۊڷۅؙڒڬڬڶؠٙٵ ڂؘڵڡٞ۠ؿؙٳڵؾٞٵڒ

''میرے پاس جرئیل علیظا تشریف لائے اور فرمایا: اے محد طالطے! اگر آپ نه ہوتے تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور اگر آپ نه ہوتے تو نه ہی جہنم کو پیدا کرتا '' (رواہ الدیلی عن ایرے عم)

پھر حاکم مِحْتِلَدٌ نے اپنی متدرک ۲ / ۲۷۲ میں حضرت عبداللہ بن عباس طاللہ ا سے بیروایت نقل کی ہے کہانہوں نے فرمایا:

أَوْتَى اللهُ إِلَى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيْسٰى امِنْ يَمُحَتَّدٍ وَأَمُرْ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَتَّلٌ مَا خَلَقْتُ ادَمَ وَلَوْلَا مُحَتَّلٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ, وَلَقَلْ خَلَقْتُ الْحَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحْتَيَّدٌرَّسُولُ اللهِ فَسَكَنَ.

''اللہ تعالیٰ نے حصرت عیسیٰ علیٰیا کی طرف وحی بھیجی کہ مجمہ طابیع کی تصدیق کریں اورا پنی امت کواس بات کا تھم دیں کہ ان میں سے جوانہیں یائے وہ

ان پرایمان لائے۔ پس اگر محمد منظفیٰ نہ ہوتے تو میں آ دم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد منظفیٰ نہ ہوتے تو میں کرتا اور جب میں نے اگر محمد منظفیٰ نہ ہوتے تو میں جنت وجہنم کو بھی پیدا نہیں کرتا اور جب میں نے اس پر لا الله الله مُحتَمَّدٌ لَّهُ مُولُ الله کا کھا تو وہ اپنی جگہ پر مخم رکیا۔''

ای طرح ویلی شنطه کی مند فردوس میں حضرت عبد الله بن عباس خلافتہ سے روایت ہے کہ آ سے میں این المجانا کے فر مایا:

(يَقُوّلُ اللهُ: وَعِزَّ يِنَ وَجَلَالِيُ لَوَلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النُّنْيَا))

''الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: میری عزت اور میری بزرگی کی قشم اگرآپ نه ہوتے تو میں جنت کو پیدائبیں کرتا اور اگرآپ نه ہوتے تو میں دنیا کوجھی پیدا نه کرتا''

امام حاکم شاہلانے نے فرمایا ہے کہ بیرحدیث سیجے ہے۔

فرمايا:

ملاعلي قاري رحمة الله عليه في اين كتاب "الروعل « وحد \* الواتوكوا ﴾ () ميس

سباس كے ظلال كى طرح ہيں اور وہ تمام تقائق كى اصل ہے جيبا كه آپ عليه وعلى آله السلام نے فرما يا ہے: اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِكُ (كشف الخفاء: ١٢٥) (سب سے پہلے اللہ تعالى نے مير نوركو پيدا كيا) اور آپ عليه وعلى اله السلام نے فرما يا: خُلِقتُ وِئَ نُورِ الله وَ السلام نے فرما يا: خُلِقتُ وِئَ وَنُورِ الله وَ السلام نے فرما يا: خُلِقتُ وِئَ وَنُورِ الله وَ على الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله مِنْ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ وَ اله وَ وَ وَاللّه وَ وَ الله وَ وَ وَاللّه وَ وَ وَاللّه وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ وَاللّه وَاللّ

چنانچہ' حب' نبی کریم ملاقلیم کا مبداتعین ہے۔ ہرنبی عَلَیْلاً کی رسائی ان کے مبداتعین ہے۔ ہرنبی عَلَیْلاً کی رسائی ان کے مبداتعین تک ہی ہوتی ہے اورمعراج میں آپ سلاھی کی رسائی بھی مقام حب تک تھی مخلوق کے لئے اس سے اونچا کوئی مقام نہیں کیونکہ اس سے او پر لاتعین کا مقام ہے۔ اگر حب نہ ہوتی تو پچھ بھی نہ ہوتا!

# "تعین خُی کامر کز حُبّ ہے اور محیط خُلّت ہے

حضرت امام ربانی مجد دالف ای فی شاخهٔ وفتر سوم کمتوب ۱۲۲ میں فرماتے ہیں کہ 
د' جاننا چاہیئے کہ تعیینِ اول جو تعین کمی ہے جب دقت نظر سے دیکھا جاتا ہے
تو اللہ سجانہ کے فضل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعین کا مرکز حُت ہے جو کہ
حقیقتِ محمدی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوق والسلام ہے اور اس کا محیط جو کہ مثالی
صورت میں ایک دائرہ کی ما نند ہے اور وہ محیط اس مرکز کے لیے ظل کی ما نند
ہے جو کہ خُلّت ہے جس کو حقیقتِ ابرا ہیمی علیٰ مینا وعلیہ الصلوق والسلام کہتے

### ﴿ (325)﴿ ﴿ (مَا يُرَامِينُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمِيارِ عَدَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللّ

ہیں،لہذا حُبِّ اصل ہوئی اورخُلّت اس کے لئے ظل کی مانند ہوئی۔اور یہ مر کز ومچط کا مجموعہ جو کہ ایک دائرہ ہے تعین اول ہے اور اس کے اشرف و اسبق اجزاء کے نام پر ہے جو کہ مرکز ہے اور اس سے مراد کُتِ ہے۔اور نظر کشفی میں بھی اصالت کے اعتبار سے اور اس جزء کے غلبہ کی وجہ ہے تعین ٹتی ہی ظاہر ہوتا ہے۔اور چونکہ دائر ہ کامحیط اس مرکز کے لئے ظل کی ما نند ہے اور اس سے پیدا ہوا ہے اور وہ مرکز اس کی اصل ومنشا ہے البذااس محیط کوا گرتعین ثانی کہیں تو گنجائش ہے ۔لیکن نظر کشفی میں دوقعین نہیں ہیں بلکدایک بی تعین ہے جو کہ حُبّ اور خلّت پرمشمل ہے کہ دونوں ایک بی دائرہ کے مرکز ومحیط ہیں۔اورنظرِ کشفی میں تعین ٹانی تعین وجودی ہے جو تعین اول کے لئےظل کی مانند ہے جبیبا کہاو پر گزر چکا۔اور چونکہ مرکز ( یعنی حقیقت محمدی مقاطاتیلم) محیط ( یعنی حقیقت ابرا مهمی ) کی اصل ہے لبذا لا زمی طور برمحیط کے لئے مطلوب تک چنینے میں مرکز کے توسط سے چارہ نہیں ہے کیونکہ مطلوب تک وصول مرکز ہی کی راہ سے ہے جو دائرہ کی اصل اور اجمال ہے۔اس بیان سے حضرت حبیب اللہ کے ساتھ حضرت خليل الله عليهاوعلى جميع الانبياء والمرملين الصلوات والتسليمات كي مناسبت اوراتحادمعلوم كرنا چاہئے ۔

صحیحمسلم کی ایک حدیث شریف میں نی کریم سائٹی یہ نے فرمایا کہ وَ إِذَا اِبْرَاهِیْمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ یُصَیِّیْ ،اَشْبَهُ التَّاسِ بِهِ صَاحِبُکُمُ (یَعْنِیْ نَفْسَهٔ) (مسلم:۱۷۲)

نبی کریم سالٹھالیا ہے معراج میں حضرت ابرا جیم کو دیکھا اور فر ماتے ہیں کہ نبی

علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے نبی حضرت ابراھیم ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ معراج میں جوزیارت ہوئی تھی اس کا صرف جسد سے تعلق نہیں تھا بلکہ عالم الارواح سے بھی تعلق تھا تو ہید عدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خُلقاً اور خُلقاً، صور تا اور سیر تا حضرت ابراہیم کی نبی کریم سائٹی آئی ہے خاص مشابہت تھی۔ اور اہل رک حضرات کے ہاں یہ بات مجرب ہے کہ اگر ظاہری مشابہت ہوتو روحانی مشابہت میں بھی اس کا اثر ہوسکتا ہے۔ ایک روایت میں صحابی الوجیم بن حذیفة القرشی الدوری کا النظافی فرماتے ہیں:

مَارَايَتُشَهِماً كَشِبُهِ قَلُمِ النَّبِيِ ﷺ بِقَلُمِ إِبْرَاهِيْمَ الَّتِيْ كُنَّا نَجِلُهَا فِي الْمَقَامِ

کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم ساٹھ ﷺ کے قدم مبارک کی اتنی مشابہت رکھنے والے پاول نہیں دیکھیے سوائے وہ پاوں کے نشان جوہمیں مقامِ ابراہیم میں ملتے ہیں۔

الله اكبركبيرا!

اور چونکھ کے لئے مطلوب تک پینچنے میں اصل ہی واسطہ ہے اس لئے لاز می طور پر حضرت خلیل اللہ علیما وعلی جمیع الانبیاءالصلوات والتیات اتبہا والم کی آرز وفر مائی کہ آپ والتیات اتبہا والم ہوں ، جبیبا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

کی امت میں داخل ہوں ، جبیبا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

چنا نچے حقیقت محمد میں انتقالیہ دوسرے انبیاء اور ملائکہ کے حقائق کی اصل ہے اور دوسروں کے حقائق اس کے لئے ظل کی ما نند ہیں۔ اور اس مقام کے بارے میں جمارے مشائخ نے فرمایا کہ بیہ مقام حقائق انبیاء علیہم السلام اور آسانی کتابوں کے

اسرار کا جامع ہے۔

## مراقبه حقيقتِ محمدي سالانواليا

جب تعین جی کو سمجھ لیا تو اب ہم حقیقتِ محمدی ساٹھائیہ ہم کا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔اس حقیقت کے مراقبہ میں بینیت کرتے ہیں:

''اس ذات سے جوخود اپنا ہی محب اور اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقتِ محمدی ساتھا اپنے کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آر ہاہے۔''

اس مقام کے بارے میں حضرت شاہ ابوسعید ﷺ ہدایت الطالبین میں فر ماتے ہیں کہ:

اس جگہ حضرت پیرد سکیر شاہلتہ کی عنایت و مہر بانی سے محسبیت جو مجوبیت سے ملی ہوئی ہے اس کا ظہور ہوا، اور اس دائرہ میں ان دومر تبول کے ابتاع کا بیان ایک خاص کیفیت رکھتا ہے جو کیفیت تحریر میں پورے طور پر نہیں آسکتی۔ اس لیے مشائ نے اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ مُتر جہ بھی کہا ہے۔ اس مقدس مقام پر فنا اور بقا حاصل ہوئی اور دین و دنیا کے سروار السائلی ایک کے ساتھ ایک خاص اتحاد میسر ہوا، اور سیّد عالم سائلی ایک می سروار اور سیّد عالم سائلی ایک اور وہ اسرار ظاہر کئے گئے کہ ان کا اظہار فتنے کے بیدار کرنے کا موجب ہوگا۔ رفع توسط کے معنی جس کے اکبراولیاء قائل ہیں اس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور بیامر ظاہر ہوتا اکا براولیاء قائل ہیں اس مقام اور خصورت سائلی ایک ہی مجوب کے ہم کنار ہے کہ اس صاحب مقام اور خصورت سائلی ایک ہی مجوب کے ہم کنار ہے کہ دونوں (صاحب مقام اور خصورت سائلی ایک ہی مجوب کے ہم کنار

وہم آغوش ہیں۔اوراس سب کے باو جوداس کو حبیب خدا سالٹیلیلم سے
ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہوجاتی ہے، اوراما م الطریقة حضرت محد وفائشہ کے اس قول کا راز بھی اس مقام میں کھلتا ہے جوآپ میں تشاہد نے فرمایا ہے کہ ' خدائے جل شانہ کو میں اس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد سالٹیلیلیم کا یروردگارہے'۔

اور اس مقام پر ہر چھوٹے بڑے اور دین و دنیا کے تمام معاملات میں حبیب خدا سالٹھ آلیا ہے کہ ما معاملات میں حبیب خدا سالٹھ آلیا ہے کہ حساتھ مشابہت اور مناسبت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت پیر دشکیر تاثیقہ ( یعنی حضرت مرز امظہر جان جاناں کے اللہ اور دہروں کو بھی اس کا شوق اور ترغیب حدیث پڑولئے کی تعلیم کا شوق اور رغبت کلی حاصل ولاتے ہیں۔ اس مقام میں علم حدیث شریف کی تعلیم کا شوق اور رغبت کلی حاصل ہوجاتی ہے اور بیدرود شریف پڑھنا ترتی بخش ہوتا ہے:

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَّيْ وِوَاصْحَابِ سَيِّدِينَا هُمَّيْ وِ أَفْضَلَ صَلَواتِكَ عَكَدَمَعُلُوْ مَا تِكَوَبَارِكَ وَسَلِّمُ

حضرت صدیق اکبرطاللگائذامت میں سب سے افضل کیوں ہیں؟ کتوبات شریف کے مطالعہ سے حضرت ابو بکر الصدیق ٹاٹٹٹٹ کے روحانی کمال کی وج بھی واضح ہوجاتی ہے۔حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی ٹیٹٹٹٹ وفتر سوم کمتوب ۱۲۲ میں فرماتے ہیں:

جاننا چاہئے کہ حضرت صدیق کی حقیقت لینی اساءِ اللی جل شانہ میں سے ان کا رب جوان کا مبدأ تعین ہے بغیر کسی امر کے توسط کے حقیقت محمدی (ماللہ اللہ اس کی کے اس محمد کے کہ جو کچھاس حقیقت میں موجود ہے وہ

تبعیت اور وراثت کے طریق پراس ظل میں بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ (حضرت صدیق) رضی اللہ تعالی عنداس امت کے وارثوں میں ہے اکمل وافضل قرار پائے (جیبا کہ) آپ علیہ وعلیٰ آله الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: ماصّب الله شینیماً فی صدید کی اللہ فی کی صدید آئی بھرے سینے میں اُن کے رکشف الحفاء: ۵۵۳/۲) (جو کی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں وُال وہیں نے ابو بکر کے سینے میں وُال وہا)۔

# حقیقت محمری سالٹھ آلیے ہم کے ساتھ وصول کی تفصیل

مکتوبات مجدد بید دفتر دوم مکتوب ۵۳ میں حضرت مجدد الف ثانی مین التی اتباع سنت کے سات درجات کا تذکرہ کیا ہے۔ان درجات میں سب سے اونچا ساتواں درجہ ہے ،جس کا تعلق حقیقتِ محمدی سالتھ آپیلم سے ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد باقر عباسی صاحب میں التی کنزالہدایات میں فرماتے ہیں کہ

اس مرتبہ کا حاصل ہونا حقیقۃ الحقائق جو حقیقتِ محمد یہ الناٹیاتی ہے، کے وصول کا ثمرہ ہے۔

اس کے بارے میں حضرت مجد دصاحب شاللہ فرماتے ہیں:

متابعت کا ساتوال درجہ وہ ہے جونزول و مبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور متابعت کا بیساتوال درجہ سابقہ تمام درجات کا جامع ہے کیونکہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلبی ہے اور تمکین قلبی بھی ہے اور نفس کا اطمینان بھی، اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی ہے جو طغیان اور سرکثی سے باز آگئے ہیں۔ پہلے درجے ان اجزائے اس متابعت کے اجزاتھے اور بیدرجہ ان اجزائے

مکتوبات کے دفتر سوم مکتوب ۱۲۲ میں کسی نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شاہد ہے ایک سوال بوجھا:

سابقہ تحقیق سے واضح ہوگیا کہ دوسروں کو بھی آپ علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے طفیل اور وراشت سے حقیقۃ الحقائق ( یعنی حقیقت محمدی ملافظ اللہ اللہ اللہ وصول اور الحاق کے ساتھ وصول اور الحاق و اتحاد ثابت ہے اور آپ کے خاص کمال میں شرکت موجود ہے۔ لہذا اس حالت میں متبوع اور تابع کے درمیان اور اصلی اور طفیلی کے درمیان اس کمال میں فرق جو کہ ججاب کے زائل ہوجانے اور واسطے کے شمن میں ہے اور تمام کمالات سے فوق ہے وہ کیا ہے اور کوئی فضیلت و ہزرگی ہے جومتبوع اور اصل میں ہے کیکن تابع اور طفیلی میں نہیں ہے؟

جواب میں حضرت نے لکھا:

دوسرول کااس حقیقت (لیعنی حقیقتِ محمدی سال التیلیم ) کے ساتھ الحاق خادم کا این مخدوم کے ساتھ اور طفیلی کا اصل کے ساتھ وصول کی ما نند ہے۔ اگر کوئی واصل اخصِ خواص میں سے ہے جو کہ اقل قلیل (بہت ہی کم ) ہیں تو وہ بھی خادم ہی ہے ، اور اگر انبیاء میں الصلوات والتسلیمات میں سے ہے تو بھی وہ فیلی ہے اور ان ہی کا پس خوردہ خادم ہے اس کو اپنے مخدوم کے ساتھ کیا مشرکت ہوگئی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی عزت و آبرو ہے، مشرکت ہوگئی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی عزت و آبرو ہے، طفیلی اگر چہ ہم جلیس وہم لقمہ ہے لیکن طفیلی پھر بھی طفیلی ہے۔خادم جواپئے مخصوص می بیروی سے اس عالی مقام پر بی بی جاتے ہیں اور ان کے خصوص

اولش (پس خوردہ) کھانے کھاتے ہیں اورعزت واحترام پاتے ہیں، یہ سب پچھ خدوم کی بزرگی اور اس کی متابعت کی بلندی کی وجہسے ہے۔ گو یا کہ خدوم کواپنی ذاتی عزت کے علاوہ خادموں کے الحاق کی وجہسے ایک اورعزت حاصل ہوجاتی ہے اور ان کی شان اور زیادہ بلندی کا باعث بنتی ہے۔

حضرت اما مربانی مجددالف الی است ہے وہ فنا و بقائے شہوری ہے، اگر فنا و بقائے شہوری ہے، اگر فنا و بقائے شہوری ہے، اگر فنا او بقا ہے شہوری ہے، اگر فنا اورز وال ہے تو نظر کے اعتبار سے ہے اورا گر بقا اورا شہات ہے تو وہ بھی نظر کے اعتبار سے ہے۔ اس مقام میں صفات بشری پوشیدہ ہوجاتی ہیں زائل اور فانی نہیں ہوتیں ۔ لیکن اس تعین (محمدی ملائیلیلی ) کی فنا ایک نہیں ہے بلکہ اس مقام میں صفات بشری کو زوال وجودی محقق ہوجاتا ہے اور تعمین ہیں جا بلکہ اس مقام میں صفات بشری کو زوالی وجودی محقق ہوجاتا ہے اور تعمین کی جانب میں بھی اگر چہ بندہ حق تعالی نہیں ہوجاتا اور بندگی سے خلاصی نہیں پالیتالیکن حق تعالی کے ساتھ نزد کے سے نزد کے تر ہوجاتا ہے اور سے زیادہ سے زیادہ معیت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دؤر ہوکر اس نیادہ سے زیادہ معیت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دؤر ہوکر اس سے احکام بشری بالکل معلوب ہوجاتے ہیں۔

حقائق ثلاثه کے حصول کے بعد حقیقت مجمدی المائی السی کو ق کی بشارت متوبات معصومید دفتر سوم ، متوب ۱۳۴ میں کلھا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت خواجہ معصوع اللہ سے بوچھا کہ

'' كياسبب ہے كہ آپ (خواجہ محم معصوم قدس سرہ) كہتے ہيں كہ طالبين كے سلوك طے كرنے ميں حقيقة الحقائق كے ساتھ لحوق كى بشارت حقائق ثلاثہ (يعنی حقيقتِ كعبدربانی، حقيقتِ قرآنِ مجيد اور حقيقتِ صلوق) كے وصول كے بعد ہے اور حالائكہ يہ تينوں حقيقتيں مراتب وجو بي ميں داخل ہيں اور حقيقة الحقائق حقائق امكانی ميں سے ہاس مقام كومل كرنا چاہئے ايك مدت ہوگئ ہے كہ اس مسكين كا دل پريشان ہے۔''

چنانچ کمتو بات محصومیه دفتر سوم ، مکتوب ۱۳ ۱۴ میں سوال کے جواب میں حضرت محصوم عیسائیڈ فر ماتے ہیں :

میرے مخدوم! کوئی اشکال نہیں ہے اور حقیقۃ الحقائق کے ساتھ لحوق اور حقائق طلاشہ کے وصول میں کوئی ترقب وتو قف نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ لحوق فرکور ہوجائے اور حقائق کا وصول میسر نہ آئے اور نیز ہوسکتا ہے کہ وصول واقع ہوجائے اور لحوق نہ ہوائل گئے کہ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام خودا پنے حقائق سے حقیقت کعبداورائ کے او پرتک پنچے ہیں اور جو شخص کہ ان کے قدم پر ہے ہوسکتا ہے کہ ان کے حقائق (کے واسطے) سے بخنج جائے اور حقیقت الحقائق درمیان میں نہ آئے اور وصول کے بعدا گر اپنے شخ کے توسط سے حقیقۃ الحقائق کے ساتھ لحق ہوجائے تو گنجائش رکھتا ہے جیسا کہ وصول سے پہلے بھی جائز ہے کہ اس حقیقت تک پہنچ کے اور حقیقت الحقائق سے بالحق کو بشارت دی ہے وہ بھی ای قسم سے جائے اور یہ جو فقیر نے بعض دوستوں کو ان کے حقائق ثلاثہ تک پہنچنے کے بعد (حقیقت الحقائق سے ) لحوق کی بشارت دی ہے وہ بھی ای قسم سے بعد کی نہیں بلکہ اتفاق ہے ہے کہ وصول کے بعد تو جہ اس جانب میں واقع ہے بیکلی نہیں بلکہ اتفاقیہ ہے کہ وصول کے بعد تو جہ اس جانب میں واقع

@\كان الإدام (400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400 \ 400

ہوئی ہے ورندا گر وصول سے پہلے توجہ واقع ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ لحوقِ مذکور حاصل ہوجائے۔ ہاں محمدی المشرب کے حق میں اگر وصول سے پہلے لحوق کہا جائے تو گنجائش رکھتا ہے، کیونکہ اس کے لئے حقائق ( ثلاثہ ) تک وصول کا راستہ حقیقة الحقائق کے ساتھ المحق ہوتا ہے۔

حقیقتِ قرآنی،حقیقتِ کعب**ر بانی اورحقیقتِ محمدی** صاّلهٔ الیهمِّم مبداً ومعاد، (منها: ۲۷) میں حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ فرماتے ہیں:

حقیقتِ قرآنی اورحقیقتِ تعبهٔ ربانی کا درجه حقیقتِ محمدی سال الله الله مظهر باالصلوة والسلام والتحیة سے اوپر ہے۔ لہذا حقیقتِ قرآنی، حقیقتِ محمدی سال الله الله کی امام اور پیشوا ہوئی۔ اورحقیقتِ تعبهٔ ربانی، حقیقتِ محمدی سال الله کی مجود ہوئی۔ اس کے ساتھ ریجی ہے کہ حقیقتِ کعبد ربانی کا درجه، حقیقتِ قرآنی سے اوپر ہے۔ وہاں بالکل، بی بے صفتی اور بے رنگی کی کیفیت ہے۔ اوراس مقام میں شیونات اور اعتبارات کی کوئی گئیائی نہیں ہے۔ بلکہ اس بارگاہ میں تو تنزیداور تقدیس کی بھی کوئی مجائی نہیں ہے۔ آنجا ہمہ آنست کہ برترز بیان ست آنجا ہمہ آنست کہ برترز بیان ست (ترجمہ وہاں ہرچیزایی ہے کہ بالاتربیاں سے ب

میداً ومعادی اس عبارت کے بارے میں حضرت محید والف ٹائی مین اسے کس نے پوچھا تو دفتر سوم کمتوب ۱۲۳ میں اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت امام ربانی محید والف ٹائی جائینہ فرماتے ہیں کہ

''میرے بھائی شیخ محمد طاہر بذختی نے دریافت کیا تھا کہ رسالہ مبداً ومعاد میں لکھا ہے کہ جس طرح صورت کعبصورت محمدی (سائٹیلیلیم) کامبحود ہے اسی طرح حقیقت کعب بھی حقیقت محمدی علیہ وعلیٰ آلدالصلوات والتسلیمات کا مبحود ہے۔اس عبارت سے حقیقت محمدی علیٰ مظہر ہاالصلوة والسلام والتحیہ پرحقیقت کعبہ کی افضلیت لازم آتی ہے۔

اس کے جواب میں حضرت مجد دالف ٹائی شافیہ فرماتے ہیں کہ
اے بھائی احقیقتِ کعبہ کے بارے میں بھی تھوڑ اساس لو حقیقتِ کعبہ
سے مراد ذات بے چون واجب الوجود ہے کہ جس کوظہور اور ظلیت کی
گرد بھی وہاں تک نہیں پہنی اور جو مجودیت و معبودیت کی شان کے لائق
ہے، اس حقیقت جل سلطانہا کو اگر حقیقتِ مجمد گاکا مجود کہیں تو اس میں کیا
خطرہ لازم آتا ہے اور آپ کی افضلیت میں اس سے سی طرح قصور واقع
ہوتا ہے۔ ہاں حقیقتِ محمد گی باقی تمام افرادِ عالم کے حقائق سے افضل ہے
لیکن حقیقت کعیہ معظمہ عالم کی جنس سے نہیں ہے تاکہ اس کی طرف ہی

یمی سوال حضرت خواجہ معصور محتاللہ سے کسی نے کیا اور جواب میں انہوں نے فرمایا:

نسبت ظاہر کی جائے اور اس کی افضلیت میں توقف کیا جائے۔

( کتوبات معصومیدفتر دوم کمتوب ا) اول بیک محقیقت کعبر رانی معبودیت اور محبودیت کے مقام سے پیدا ہوتی ہے اور آنسر ورعلیہ وعلیٰ آلہ الصلاق والسلام کا کمال عبدیّت وعابدیت (بندہ اور بندگی کرنے والا ہونے) کے مقام میں ہے، اس بنا پر ہوسکتا ہے کہ حقیقت کعبہ ذات الہی جل سلطانہ

ہوکیونکہ حقیقت میں معبود و مبجود وہی ہے یعنی وہ حقیقت جواس صورت کی مبجود یت کا منشا (سبب) ہوگئ ہے اور (اس میں) شک نہیں ہے کہ وہ حقیقت ذات حق عرقبر ہانہ ہے لیس اگر حقیقت کو حقیقتِ محمد گا پر فوقیت و فضیلت ہوتو کیا خطرے کی بات ہے۔

پھر کتوبات مصومید دفتر اول کمتوب ۱۸۳ میں فرماتے ہیں کہ
(حضرت مجد دالف ثافی شائد ) کے آخری قول میں تعین اول وحقیقت محدی
تعین خُبی ہے جو کہ تعین وجودی کے اوپر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور حقیقت
کعبہ کربانی اس تعین کبی ہے بھی فوقیت رکھتی ہے اور ان حقائق کی اجمال و
تفصیل ہے بھی برتر ہے جو کہ بشری اور مکلکی حقایق کا منتہا ہیں۔ اگر یہ کہا
جائے کہ کعبدا گرچ بیت اللہ ہے لیکن مؤمن کا قلب بھی یک سعینی الحدیث
کے بموجب اس کا حکم رکھتا ہے، اس اس کو اس پر فوقیت کس لحاظ سے

ہوگی۔ہم کہتے ہیں: وَدللهِ المَهَلُ الاَحلیٰ [النحل: ۲۰] (اورالله تعالیٰ کے لئے اعلیٰ مثال ہے)۔عالم مجاز (دنیا) میں بادشاہوں کے لئے اگر چپہ بہت سے مکانات اورنشستگا ہیں ہیں لیکن گھر (پھر بھی) گھر ہے کہ وہ اغیار کی مزاحمت سے محفوظ ہے اورمجوب کی آرامگاہ ہے دوسری نشستگاہ کو

گھر کے ساتھ کیانسبت اور کونسی برابری ہے۔

آ گے فرماتے ہیں کہ

سابقد بیان سے واضح ہوگیا کہ حقیقت کعبہ ربانی حقیقت محدی (سائٹی آیٹی) سے او پر ہے کیونکہ حقیقت محدی علی صاحبہا الصلو ، والسلام والتحیہ مراتب

تعینات سے ناشی اورحقیقتِ کعبه مراتبِ تعینات سے او پر ہے۔

پھر پوچھنے والے نے بوچھا کہ

اس بیان سے لازم آیا کہ کعبہ مسمرمہ ہمارے پیغبر حضرت محمر مصطفیٰ صلافظائیۃ سے افضل ہو۔

خواجه محممعصوم عليه في جواب ديا:

ہم کہتے ہیں کہ بیمنوع ہے کیونکہ ایک حقیقت کو دوسری پر فوقیت ہونا پہلی حقیقت والے پر افضلیت کا موجب نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیچے کی حقیقت والے پر افضلیت کا موجب نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیچے کی حقیقت والے کو او پر کی حقیقت والا حاصل ہوجا عیں اور قرب کے مراتب پیش آئیں اور او پر کی حقیقت والا اپنی حقیقت کا پابندر ہے اور اپنی حقیقت سے عروج (ترقی) نہ کرے اور مراتب قرب کی کثرت کہ جس پر فضیلت کا مدار ہے حاصل نہ کرے کیا تو نہیں و کیفتا کہ ملااعلی (فرشتوں) کی ولایت خواص بشرکی ولایت کے او پر ہے اور (حالانکہ) ملائکہ کے حقایق سے عروج کے اعتبار سے خواص بشرکو فضیلت ہے اور (حالانکہ) ملائکہ کے حقایق سے عروج کے اعتبار سے خواص بشرکو فضیلت ہے اور ملائکہ کو اپنے مقام سے عروج نہیں ہے۔

کیا حقیقتِ محمدی صلی الیا آیا ہے او پرترقی جائز ہے؟ کسی نے امام ربانی حضرت مجد دالف ٹائی شکٹ سے پوچھا: حقیقت محمدی جو حقیقة الحقائق ہے اور ممکنات کے حقائق میں سے کوئی

یب میں جو سید اس کے اور سمان کے مال میں ہے وہ میں ہے وہ حقیقت اس سے او پرتر قی جائز ہے یانہیں؟

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی وفتر سوم مکتوب ۱۲۲ میں اس کے جواب میں

فرماتے ہیں کہ

جائز نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ سے فوق مرتبہ لائتین ہے کہ وہاں متعین کا وصول والحاق محال ہے کہ وہاں متعین کا وصول والحاق کہنا محض ایک زبانی بات ہے کیونکہ معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے سے پیشتر اس سے تسلی کی جاتی ہے لیکن حقیقتِ کارتک چہنچنے کے بعد عدم وصول والحاق کا حکم لازم ہے کیونکہ اس مقام میں شک ور دد کا کوئی شائیہ نہیں ہے۔

آ گے اس مکتوب میں سوال آتا ہے کہ

اس حقیق سے لازم آتا ہے کہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کوبھی اسی حقیقت سے تر تی واقع نہیں ہوئی۔

جواب میں حضرت مجد دالف ثانی ﷺ فرماتے ہیں کہ

آخضرت عليه وعلى آلدالصلوة والسلام بھى اپنى علوشان اور جاه وجلال كے باوجود بميشه ممكن بى بيں اور ہرگزامكان سے باہز نہيں آسكتے۔ اور نه وجوب كے ساتھ بيوست ہوئے كو كساتھ بيوست ہوئے كو ممتلزم ہے۔ تَعَالَى اللهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذِينَّ وَشَهِرِيْك (الله تعالى اس سے بہت بلند ہے كہ كوئى اس كا بمسراور شريك ہو)۔

حضرت خواجه معصوم من الله وفتر اول کے مکتوب ۱۸۳ میں لکھتے ہیں:

(سوال پیدا ہوتا ہے کہ) حضرت عالی (قدس سرؤ) نے اس مکتوب میں جو کرسب سے آخر میں اس مرض کی حالت میں لکھا ہے کہ تعینِ اول سے جو کہ تعین جی ہے تر تی واقع نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر لاقعین ہے اس مقام

میں قدم رکھنا امکان سے باہر نکلنا اور وجوب کے ساتھ محقق ہونا ہے جو کہ محال ہے اور بیعروجات جو کہ واقع ہوئے ہیں سب تعلین کتی کے او پر ہیں اس کی کیا وجہ ہوگی۔

جواب میں فرماتے ہیں:

ہوسکتا ہے کہ ممنوع قدمی وصول ہواور یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نظری ہوتو اس صورت میں کوئی منافات نہیں ہے شاید کہ (اس فقیر نے) اس معنی کو حضرت عالی قدس سرہ (یعنی حضرت مجدد الف ثائی ﷺ) سے اس مجلس میں استفادہ کیا ہے۔

## حقيقت كعبد كمقام مين حقيقت محمد كالماللي كاعروج:

کتوبات شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقیقتِ محمدی سائٹیالیتی کی دو صورتیں ہیں ، ایک حقیقتِ کعبہ سے متحد ہوکر حقیقتِ احمدی سائٹیالیتی بننے سے پہلے، جب جعب حقیقتِ کعبہ ربانی کی حقیقتِ محمدی سائٹیالیتی پر فضیلت ثابت ہے۔ دوسری صورت حقیقتِ محمدی سائٹیالیتی کا حقیقتِ کعبد ربانی سے متحد ہونے کے بعد کی ہے جب وہ حقیقت احمدی سائٹیالیتی کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ پر حقیقت الحقائق ہے ، اس وقت حقیقتِ محمدی سائٹیالیتی کی حقیقت اس کی جو تی ہو جاتی ہے کہ پر حقیقت اس کی جو ہوجاتی ہے۔ اس وقت حقیقت محمدی سائٹیالیتی محمد ہوجاتی ہے، اس کے بعد اس حقیقتِ کو بی ربانی سے حقیقتِ محمدی سائٹیالیتی محمد میں دفتر دوم محقیت اس کے بعد اس حقیقت سے ترتی جائز نہیں ہے۔ محتوباتِ محمد میں دفتر دوم محقوب ا

جاننا چاہئے کہ حقیقت محمد کا کھا اللہ اے لئے حضرت عالی (قدس سره) کے

## @\كان الإدارة التين كان الإدارة التين ك

کلام میں دواتوال ہیں ایک وہ ہے جو حقیقتِ احمدی وحقیقتِ کعبدُر بانی کے تقابل میں او پر بیان ہو چکا ہے، دوسراتول وہ ہے جو دونوں حقیقت کا جامع ہے اور اس کو حقیقت ہے اور اس کو حقیقت الحقائق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اگریہ بمجھ لیا جائے تو بقیہ عمارات سمجھنا آ سان ہوجا نمل گی انشاءاللہ۔ مبدأ ومعا د (منصام ۴) میں حضرت مجد دالف ثانی شاللہ فرماتے ہیں: اور میں ایک عجیب بات کہتا ہوں ، جواس سے پہلے نہ کسی نے سنی اور نہ کسی بتانے والے نے بتائی ، جواللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صرف مجھے بتائی اورصرف مجھ پرالہام فرمائی ہےاوروہ بات پیہے کہ آ ں سرورِ کا ئنات علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کے زمانہ ُ رحلت سے ایک ہزاراور چندسال بعدایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ تقیقتِ محمدیًا ہینے مقام سے عروج فرمائے گی اور حقیقت کعبہ کے مقام میں (رسائی پاکراس کے ساتھ )متحد ہوجائے گی۔اس ونت حقیقت محدی کا نام حقیقت احدی ہوجائے گا۔ اور وہ ذاتِ''احمہ'' جل سلطانہ کا مظہر بن حائے گی۔ اور دونوں مبارک نام (محمد واحمہ) اس مستی (مجموعهٔ حقیقت محمدیٌ وحقیقت کعبہ) میں مخقق ہوجا ئیں گے۔ اور حقیقت محمدی کا پہلا مقام (جہاں وہ اس سے پہلے تھی ) خالی رہ جائے گا اور وہ اس وقت تک خالی ہی رہے گا يهائتك كه حضرت عيسلى على مبينا وعليه الصلوة والسلام نزول فرمائيس \_ اور نزول فرمانے کے بعد شریعت محدی علیها الصلوات والتسلیمات کے مطابق عمل فرمائیں۔ اس وقت حقیقتِ عیسوی اینے مقام سے عروج کر کے

حقیقتِ محمدی کے اس مقام میں جوخالی چلا آر ہا تھااستقر ارپائے گی (یعنی قیام پذیر ہوجائے گی)۔ قیام پذیر ہوجائے گی)۔

حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب علیہ اس بات کو بیال سمجھاتے تھے کہ دراصل کعبہ معظمہ تجلیات و اتی کا مرکز ہے اور مومن کا قلب بھی تجلیات و اتی کا مرکز ہے اور مومن کا قلب بھی تجلیات و اتی کا مرکز ہے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ((لایکسٹونٹی آڈ خوٹی وَلا سَمَائِیْ وَلکِئ یَسٹونٹی وَلاَ سَمَائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی وَلاَ سَمَائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی وَلَّ سَمَائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی وَلَّ سَمَائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی وَلَّ سَمَائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی وَلَّ سَمِائِیْ وَلَکُئ یَسٹونٹی وَلَّ سَمِائِیْ وَلَکِئ یَسٹونٹی مِیسٹونٹی میں مومن پر بیجبلیات وائی ہیں اور قلب مومن پر بھی ہوتی ہیں بھی نہیں لیکن فرق میں ہی اخر میں دائی طور سے تجلیات و اتیہ کا مرکز ہوجائے گا، اور حقیقت محمدی ساتھی اس طرح میں دائی طور سے تجلیات و اتیہ کا مرکز ہوجائے گا، اور حقیقت محمدی ساتھی اس طرح میں دھیقت کعید کے ساتھی کرائیک ہوجائے گا۔

# كياحقيقت مِحمري الشَّالِيَّا اور باقى حقائق مخلوق بين؟

ہزارسال قبل) اور اس کی مثل دوسری روایات بھی ہیں اور جو کچھ وہ مخلوق اور عدم کے ساتھ مسبوق ہے وہ ممکن وحادث ہے۔ لہذا جب حقیقة الحقائق جو کہ اسبقِ حقائق (سب سے پہلی حقیقت) ہے مخلوق اور ممکن ہوئی تو دوسروں کے حقائق بطریقِ اولی مخلوق ہوں گے اور امکان وحدوث رکھتے ہوں گے۔

## پھرآ گے فرماتے ہیں:

ممکن مع اپنے تمام اجزا کے ممکن ہی ہے اور اپنی صورت و حقیقت سے بھی ممکن ہے۔ اور تعیین وجو بی ممکن کی حقیقت کس طرح ہوسکتا ہے ، ممکن کی حقیقت بھی ممکن ہی ہونی چاہئے کیونکہ ممکن کے لئے واجب تعالی کے ساتھ کوئی شرکت اور مناسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممکن اس کی مخلوق ہے اور وہ تعالی اس کا خالق ہے۔ اور وہ تعالی اس کا خالق ہے۔

## مراقبه حقيقت احمدي سأليكم

نی کریم مل فالی نے مارک نام' احد' کے بارے میں مکتوبات مجد وید وفتر سوم مکتوب ۹۲ میں حضرت مجد والف ان کی اللہ فرماتے ہیں:

احمد عجب بزرگ اسم ہے جو کہ کلمہ مقدسہ 'احد' اور حرف ِ' 'میم' کے حلقہ سے مرکب ہے جو عالم پیچون میں اسرار اللی جل شانۂ کے پوشیدہ رازوں میں سے ہے اور اس امرکی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس را نے نہانی کی تعبیر حلقتی میم کے بغیر کی جاسکے، اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو حضرت حق سجانہ و تعالی اس کی تعبیر ضرور فرما تا۔ اور احدوہ احد ہے کہ ﴿ لَا شَہِرِیْكَ

### \$\frac{\partial \partial \part

لَه ﴿ (انعام: ۱۲۳) (اس كاكوئى شريك نبيس) ہے اور حلقة ميم عبوديت كا طوق ہے جو بندے كومولا ہے متمير كرتا ہے لبند ابندہ وہى حلقة ميم ہے اور لفظ احداس كى تعظيم كے لئے آيا ہے اور اس ميں آپ عليه وعلى آله الصلوة والسلام كى خصوصيت كا ظہاركيا گيا ہے۔

چو نام این ست نام آور چه باشد کرم تربود ازهر چه باشد ترجمه "جبایهانام هوتونام والا، سجمی سے هوگاعلیٰ اوراَولیٰ" بدایت الطالبین میں شاہ ابوسعیر ﷺ فرماتے ہیں:

''اس مقام (لیخی حقیقتِ احمدی ماییلا) پرمجوبیتِ ذاتی ظاہر ہوتی ہے۔'' اسی لیے ہمارےمشائخ نے فرما یا کہ پیمقام مجبوبیت ذاتی سے پیدا ہوااوراس کو مرم مرمد مدرد نام سے میں میں لیون کی سریمیں کے تربی ہم ہم

دائره محبوبیت ذاتیه صرفه بھی کہتے ہیں جہاں بعض سالکین اپنے آپ کو بکین یک یک الدَّ مُمان دیکھتے ہیں۔

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعین شیافت فرماتے ہیں کہ اور اس مقام پرنسبت کی بلندی انوار کی شعاعوں کے ساتھ طہور فرماتی ہیں کہ اور یہاں مجوبیت صرف کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر بیفر ماتے ہیں کہ ایک مدت سے اس مسکین کے کمزور دل میں بیخطرہ گزرتا تھا کہ حضرت مجد درضی اللہ عنہ نے ایک جگہ تحقیق فرمائی ہے کہ حقیقت کعبہ معظمہ اجینہ حقیقت احمد گ ہے۔ یہ بات میری فہم ناقص میں نہ آتی تھی کیونکہ حقیقت کعبہ تو حقائق الہیہ میں سے ہاور حقیقت احمد گ حقیقت احمد گ میں سے ہاور حقیقت احمد گ حقیقت احمد گا میں سے اور حقیقت احمد گا حقیقت احمد گا میں سے اور حقیقت احمد گا میں سے اور حقیقت احمد گا میں مقوجہ تھا کہ لیا یک طرح ایک ہوئی ہیں۔ ایک روز میں حقیقت احمد گا میں متوجہ تھا کہ لیا یک

میں نے دیکھا کہ حقیقتِ کعبہ کاظہور ہوا اور آواز آئی کہ عظمت اور کبریائی بھی محبوبیت کا خاصہ ہے اور مجبوبیت اور مجبودیت دونوں حضرتِ حق جل شانہ کے شیونات میں سے ہیں۔ پس حضرت صاحب الطریقہ بھی اللہ میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس مقام پر محبوبیتِ ذاتی کاام میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس مقام پر محبوبیتِ ذاتی محبوبیتِ داتی محبوبیتِ داتی محبوبیتِ داتی کہ مقام خُلّت میں محبوبیتِ صفاتی ہوتی ہے، اور محبوبیتِ ذاتی کے معنی بیرہیں کہ اپنے محبوب کو اس کی صفاتِ جمیلہ مثلاً خطو فال وغیرہ سے قطع نظر کر کے دوست رکھیں، فقط اس کی ذات میں الی بات ہوتی ہے جوموجہ بعثق ہوتی ہے۔

اس َ بَقَ مِينَ بَيْنِ مِن مِدِورووثريف پُوهنا تَ فَى بَخْشُ مِوتا ہے: ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَّةً بِ وَٱضْحَابِ سَيِّدِينَا هُمَّةً بِ ٱفْضَلَ صَلَوَا إِنَّكَ عَدَدَمَعُلُوْمَا إِنَّكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُهُ

## حقيقت محمدي ملطا البالا ورحقيقت احمدي ملطا البالا

مكتوبات مجدد بدوفتر سوم مكتوب ٩٩ مين حضرت مجدد الف ثالي يُحافية فرمات بين ، مهار عصرت پيغيم عليه وعلى آله الصلوة والسلام دواسمول سيمسى بين ، اوروه دونوں اسم مبارک قرآن مجيد مين مذكور بين جيسا كه الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ فَحَمَّلُ دَّسُولُ اللهِ ﴿ (جُوبُ ) ﴿ محمد اللهُ اللهِ كَرْتُ مُوتُ فَرِما يَا : اور (حضرت عيسيً ) روح الله كى بشارت كو بيان كرتے موتے فرما يا : ﴿ اللهِ كَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ہی کے مقام محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے کیکن وہاں محبوبیت صرف موجود خبیں ہے بلکہ اس میں نشأ هجبیت (محسبیت کی کیفیت) کا امتزائ جھی ہے، اگرچہ وہ آمیزش اس کی اصالت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اللبتہ مقام محبوبیت صرف کا مانغ ہے۔ اور ولا یت احمد کی (سال الیہ ایک محبوبیت مصرف سے پیدا ہوئی ہے جس میں محسبیت کا شائبہ تک نہیں ہے، اور بیہ ولا یت پہلی ولایت سے پیشقدم (بلند) ہے، اور مطلوب سے ایک منزل نزد یک تر ہے اور محب کو بھی زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جس قدر محبوب سے میں کامل تر ہوگا اس کو استعنی و بے نیازی بھی کامل تر ہوگی اور محب کی نظر نیاری بھی کامل تر ہوگی اور محب کی نظر نیارہ معرب کی نظر نیارہ وہ کی اور اس کو شیفت اور والاتر بنالے گا۔

مكتوبات معصوميد دفتر دوم مكتوب المين فرمات بين:

آپ کے وجو دِعضری اور آپ کے اس عالم ظلمانی کو ہدایت کرنے کے اعتبارے آپ کا اسم مبارک محمصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ہے اور اس مبارک اسم کی ولایت اس اسم اللی سے نشو ونما پانے والی ہے جواس عالم سفلی کی تربیت کے ساتھ رکھتا ہے اور حقیقت محمدی کے ساتھ مسٹی ہے اور آپ کے روحانی وجود کے اعتبار سے جو کہ عالم ملکوت اور روحانیوں کا مرتی (پرورش کرنے والا) ہے اور آپ وجو دِعضری سے پہلے اسی وجود کے ساتھ نبی علیہ وعلی آلہ الصلو قو السلام نے فرمایا: کُنْتُ نَدِیتًا قَوْالَمُ اللّٰ اِسْمَالُونَ واللّٰ اِسْمَالُونَ واللّٰ اللّٰ علیہ وعلی آلہ الصلو قو السلام نے فرمایا: کُنْتُ نَدِیتًا قَوْادُمُ بَدِیْنَ الْمَائِ وَالسِّلِیْنِ وَاسْمَالُونَ وَالسلام نَدُورِ) میں

(اس وقت بھی) نبی تھا جبکہ آ دم ( علیہ السلام ) پانی اور مٹی ( گارا) کے درمیان تھے )۔آپ کا نام پاک احمد ہے اور اس نام پاک کی ولایت شانِ جامع سےنشوونما یانے والی ہے جو کہ حقیقتِ محمد بیملی صاحبها الصلوة والسلام والتحيه كامبدأ اوراصل ہے اور اس نور انی عالم كى تربيت كے لئے مناسب ہے جو کہ حقیقت احمد یہ کے ساتھ موسوم ہے اور حقیقت کعبہ رُبانید سے بھی تعبیر کی جاتی ہے اور جو نبوت کہ عالم عضری سے تعلق رکھتی ہے وہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے صرف ایک حقیقت کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی اور اس مرتبہ میں آنحضرت (سالٹائیلیلم) کا رب(مریّ) وہ شان ( بھی ) ہے اور اس شان کا میداً بھی ، اس لیے اس مرتبہ کی وعوت پہلی دعوت سے کامل ترین ہوئی کیونکہ وہ دعوت عالم امراور روحانیوں تک محدود تھی اوراس مرتبہ کی دعوت عالم خلق وامر دونوں کوشامل ہے اور ان دونوں حقیقوں میں سے ہرا یک حقیقت آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کے ہر دواسم مبارک کے اعتبار سے آپ کے فطری مکان کے درجے میں ہے اوران دونوں حقیقتوں کے اویر پیغیبرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لا تعداد اور بے شار عروجات ہیں کہ جن کی انتہا کوعلام الغیوب (اللہ تعالیٰ) ہی جانتا ہے اورفضیلت کا مدار اور برگزیدہ و برتر ہونے کا انچھاراسی پر ہے۔اس تحقیق سے واضح ہوگیا کہ حقیقت کعبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلەوسلم كى حقیقت جامعه كا ایك جز و ہے جو كهآ پ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے جسمانی وروحانی وخلق وامر کے کمالات کی جامع ہےاور بیجھی ظاہر ہوگیا کہ بیفوقیت جس کے بارے میں بحث ہے دراصل آں سرورِ عالم

( سالٹھالین کے بعض کمالات کی آپ کے بعض کمالات پرفو قیت ہے۔ جاننا چاہئے کہ حقیقت محمدی (سلانٹائیلم) کے لیے حضرت عالی (قدس سرہ) کے کلام میں دوا قوال ہیں ایک وہ ہے جوحقیقت احمدی وحقیقت کعبہ ' ربائی کے تقابل میں او پر بیان ہو چکاہے، دوسرا قول وہ ہے جو دونوں حقیقتوں کے درمیان جامع ہے اور ان دونوں حقیقتوں میں سے ہر ایک حقیقت اس کا جز و ہے اوراس کوحقیقت الحقائق سے تعبیر کیا جا تا ہے۔

## حقيقت محمد ع المانين اورحقيقت احدى المانين كاايك موجانا

حضرت محد دالف ٹا ڈی شانند کی اپنی حیات میار کہ میں بعض حضرات نے سوال كياكه مدكي بوسكتا بي كدهقيت محدى الفاهلا اور حقيقت احدى الفاهلا ايك موحا ئيں؟ چنانجہ حضرت مجد دالف ثان شاہ کی مکا شفات عینیہ میں مکاشفہ ۲۲ میں لکھاہے:

بعض فضلاءان دو ہاتوں میں خدشہ رکھتے ہیں ۔ایک یہ کہ ہزارسال کے بعد حقیقت محمری حقیقت احمری ہوجاتی ہے۔ اور عبارت کا تتم لکھا جو کہاس فقرہ کے بعد واقع ہے۔ اور دونوں اسم کامسمیٰ متحقق ہوجاتا ہے۔ اس عمارت کوملاحظہ کرنے کے بعد دیکھیں کہوہ خدشہ ہاقی رہتا ہے یانہیں۔کیا چز مانع ہے کہ ایک مسمی (لیعنی نبی کریم سلانٹھائیلم سے متعلق حقیقت ) اپنے ان دو ناموں کے ساتھ جن سے دو کمالات مخصوصہ مراد ہیں کے بعد دیگرے طویل زمانہ کے بعد مخقق ہو۔اورایک کمال سے دوسرے کمال کی طرف ترقی کرے جو کہ ہالقو ۃ اس میں موجود تھا۔

پھرایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جس شخص کے دودن برابر ہوں تو وہ خسارے میں ہے۔ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا نزول آنجناب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام کے جن کا نزول آنجناب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ایک ہزار سال بعد (کسی وقت) ہوگا، آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام کو احمد کے نام سے یا دکیا ہے۔ اور اپنی قوم کو آخضرت (سلام الصلیۃ والسلام کی دولت کا زمانہ ہے۔ ورنداس غیرمشہور نام کو یاد کے دی کیا گئوائش تھی کہ ایک تخلوق اشتباہ میں پڑجائے اور اسم سے مسی کی طرف راہ نہ پائے۔ نیز اس سے قیاس کرنا چاہیے کہ آنجناب علیہ وعلیٰ کی طرف راہ نہ پائے۔ نیز اس سے قیاس کرنا چاہیے کہ آنجناب علیہ وعلیٰ آلہ السلاۃ والسلام زمیں پرمجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آسان پر احمد کیونکہ کمالات محمدی (سلام اللہ اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور کمالات احمدی آسان اور ملاء اعلیٰ ہے۔

اور شایدیمی وجہ ہے کہ امام قرطبی گھاٹیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسی علیہ اللہ اللہ علیہ کے لئے دعا کی تو موسی علیہ اللہ کے اللہ دعا کی تو آخضرت مالیہ کو (احد ' نام سے یا دفرمایا۔

وَذَكَرَهُمُوسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَلَ عَلَى اللَّهُمَّ الْحَدُنَ فَعِالَ اللَّهُمَّ الْجَعَلَىٰ مِنْ أُمَّةً أَحْمَلَ فَبِأَحْمَلَ ذَكْرَه قَبْلَ أَنْ يَلْكُ أَنْ كُرَهُ بِمُحَمَّدِ، لِآنَ مَحِلَهُ لِرَبِّه كَانَ قَبْلَ حَمْدِ التَّاسِ لَهُ. فَلَمَّا وُجِدَة بُعِنَ كَانَ فَبْلَ حَمْدِ التَّاسِ لَهُ. فَلَمَّا وُجِدَة بُعِنَ كَانَ فُعَمَّدًا وِالْفِعْلِ

( اور موی عالی ا نے آپ سال اللہ اللہ اللہ تعالی نے موی

عَلِيْهِ سِفر ما يا، وه أمت احمد من الله الله تها بيل مولى عَلَيْهِ الله وعافر ما فى كه الله الله تعالى الله عن احمد "كاد محمد" كاد محمد "كا يسلي د كركيا، الله يحمد احمد عليه كى تعريف كى ، بعر جب آپ الله عن ا

کیونکہ حضرت موسی علیا کے زمانے تک اس دنیا میں نبی کریم طابط کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ طابط کو اجھی تک آسانی نام سے یادکیا گیا۔

اور جب آ نجناب عليه وعلی آله الصلوة و السلام کی رحلت کوايک ہزار سال گزر جائے جس مدت کو پورا وخل ہے اور امور کے تغییر و حبلال کے باعث آپ (علی نبینا وعلیه الصلوة و السلام ) کواہل زمین سے مناسبت کم رہے تو کمالِ احمدی طلوع کرے اور اس کمال کے علوم و معارف کا ظہور فرمائیں ، تو خدشہ کیا ہے؟

پھرآ گے حضرت مجد دالف ٹا فی مشاہد یہ تھی سمجھاتے ہیں کہ تغیر و تبدل کا کیا مطلب ے؟ فرماتے ہیں:

تغیرو تبدّل سے کیا مطلوب ہے؟ قلب حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کا ایک کمال سے دوسرے کمال کی طرف تقلّب ہے۔ اور ایک رنگ سے دوسرے رنگ ہیں رنگنا ہے۔ اس بیان سے وہ اشکالات حل ہوگئے جوظا ہر کیے گئے تھے کہ اس سے مراوا پنی حقیقت ہے ورنہ ہزار کی قید کیول ہے اور کیوں کہا کہ ہزار سال کی دعا قبول ہوگئی ۔ کیونکہ حقیقت احمد گ واقع ہوگئی۔

ہزارسال کے گذرجانے کے بعد جوتغیر پیش آتا ہے اس کے بارے میں وفتر سوم کمتو ب ۹۲ میں حضرت مجد دالف تالی جائیات فیر ماتے ہیں کہ

اُس ولايت كامعامله إس ولايت تك پينچ گيا اور ولايت محمدي ( سَاللَّهُ لِآلِيِّيِّ ) ولایت احمدی(سلانٹائیلیم) کے ساتھ انجام پاگئی اور کاروبار عبودیت دو طوقوں میں سے ایک طوق کے متعلق ہو گیا، اور پہلے طوق کی بجائے حرف الف جواس کے رب کی طرف سے ایک رمز ہے متمکن ہو گیا یہانتک کہ محمد ا سے احمد علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عبودیت کے دوطوتوں سے مراد دوحلقهٔ میم ہیں جواسم مبارک''حجمہ '' کے اندر مندرج ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ان دوطوق (م) سے آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوة والسلام کے دونتین کی طرف اشارہ ہو، ان دونتین میں سے ایک تعین جَسکہ ی بشری ہے اور دوس اتعین روحی مککی ہے ، اور تعین جسدی میں اگر جیدا نتقال کے عارض ہونے کی وجہ سے مُستی اور نقص پیدا ہوگیا تھا اور تعین روحی نے قوت حاصل کر لی تھی کیکن پھر بھی اس تعین کا اثر ہا تی رہ گیا تھااوراس کے لئے ہزارسال درکار تھے تا کہاس کا اثر بھی زائل ہوجائے اوراس تعین (جسدی) کا کوئی نشان باقی ندر ہے۔ اور جب ہزارسال پورے ہو گئے اور اس تعین کا کوئی اثر ماتی نہر ہاتو ان دوطوق عبودیت میں ہے ایک طوق ٹوٹ گیا اور اس پر زوال وفنا طاری ہوگئ اور الوہیت کا الف جس کو بقا ہاللہ کے رنگ میں کہا جاسکتا ہے اس کی جگہ پیٹھ گیا تو لا زمی طور پرمجمهٔ ''احمه'' ہوگیا اور ولایت محمدی ولایت احمدی میں منتقل ہوگئ ۔ لہٰذا محدٌ د تعین (م) سے عبارت ہے اوراحمدا یک تعین (م) سے کنا یہ ہے

دفتر اول مکتوب ۲۰۹ میں حضرت مجد دالف ثانی عیشاللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ محدرسول الله صلی الله علیه وعلی آله الصلوات والتحیات تمام مخلوقات كى طرح عالم خلق اور عالم امر سے مركب بيں اور وہ اسم اللي جل شانۂ جو کہ عالم خلق کا رہ ہےاس کی شان العلیم ہے، اور وہ جو عالم امر سے ان کی تربیت فرما تا ہے وہ اس کے معنی ہیں جو اس شان کے وجود اعتباری کامبدائے، جیسا کہ مذکور ہوچکاہے۔ اور ' حقیقت محمدی' سے مراد ''شان العلیم'' ہے اور''حقیقت احمدی'' اس معنی کی طرف اشارہ ہے جو اس شان کا مبدأ ہےاور' دحقیقت کعبسجانی'' سے بھی یہی مراد ہے۔اوروہ نبوت جو حضرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلو ة والسلام کی تخلیق سے پہلے آں سرورعلبه الصلوة والسلام كوحاصل تقى اوراس مرتبه كي نسبت خبر دى ہے اور فرمايا بي كُنْتُ تَبِيًّا وَا دَمُ بِيِّينَ الْمَاءِ وَالطُّيْنِ ( مين اس وقت بهي ني تقا جبد حضرت آدم یانی اورمٹی کے درمیان تھے )۔ یہ بات باعتبار حقیقت احدی کے تھی اوراس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اور اسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علی مبینا وعلیه الصلوة والسلام نے جو کلمة الله ہوئے ہیں اور عالم امر ہے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور (جنھوں نے) آں سرور علیہ وعلیٰ آلیہ الصلوات والتسليمات كى تشريف آورى كى بشارت اسم "احد" سے دى ہے اور فرما يا ہے: وَمُبَيِّرٌ ا بِرَسُوْلِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَلُ (السَّف :۲) (اور جوخوشخبری دینے والا ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اور

## (۵۰(55)(۵۸۵×۵۸۵×۵۸۵×۵۸۵×۵۸۵×۵۸۵) م فائن انیاد سراتبالیس تک (۵

اس کانام احمد ہے )۔ اور وہ نبوت جس کا تعلق نشاۃ عضری (مادہ کی پیدائش) سے ہے وہ صرف حقیقتِ محمدی کے اعتبار سے نبیں ہے بلکہ دونوں حقیقوں کے اعتبار سے نبیل ہے اور اس مرتبہ میں آپ کی تربیت کرنے والی وہ شان اور اس شان کا مبدأ ہے، لہذا اس مرتبہ کی دعوت پہلے مرتبہ کی دعوت کی نسبت سے زیادہ کلمل ہے، کیونکہ اس مرتبہ میں ان کی دعوت عالم امر سے خصوص تھی اور ان کی تربیت صرف روحانیین تک محدود تھی اور ان کی تربیت صرف روحانیین تک محدود تھی اور ان کی دعوت کے اس مرتبہ میں عالم خلق اور عالم امر دونوں شامل ہیں اور آپ کی تربیت ارواح داجساد پر مشتل ہے۔

والسلام کے زمانہ رحلت سے جب ہزارسال گزرگئے جو بڑی کمی مدت اور زمانہ دراز ہے تو (آپ کی) روحانیت کی جانب اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کی بتار ہے تو رآپ کی) روحانیت کی جانب اس طرح غالب ہوئی عالم خاتی نے عالم امر کا رنگ اختیار کرلیا۔ پس لازی طور پر جو کچھ کہ آپ علیہ وعلی آلہ الصلوق والسلام کی عالم خاتی میں اپنی حقیقت سے رجوع ہوکر ظاہر ہوا وہی حقیقت محمدی (سان ایسی کے کہ کا کر حقیقت احمدی (سان ایسی کی عالم کوئی کے کہ کہ کا کر حقیقت احمدی (سان ایسی کی عالم کوئی کے کہ کہ کا کہ متحد ہوگئی اور حقیقت محمدی (سان ایسی کی استحد ہوگئی اور حقیقت محمدی (سان ایسی کی سے متحد ہوگئی۔

اس جگہ حقیقتِ احمدی وحقیقتِ محمدی سے مراد آپ علیہ وعلی آلہ الصلوة والسلام کے خلق وامر کا تعین امکانی ہے نہ کہ تعین وجو بی کہ تعین امکانی اسی کاظل ہے، کیونکہ تعین وجو بی کاعروج کوئی معنی نہیں رکھتا اور اس التعین کے ساتھ اس کا متحد کرنا معقول نہیں ہے۔ اور جب حضرت عیسی علی منبیا وعلیٰ آلہ والصلوة والسلام نزول فرمائیں گئو حضرت خاتم الرسل علیہم الصلوة والسلام کی شریعت کی بیروی کریں گے اور اپنے مقام سے عروج کر کے حقیم میں پہنچ جائیں گے، اور آپ کے حقیم الرسل علیہم کے حیوت کے طور پر حقیقت مجمدی کے مقام میں پہنچ جائیں گے، اور آپ علیہ الصلوة والسلام کے دین کی تقویت فرمائیں گے۔

پھرآ گے فرماتے ہیں کہ

جاننا چاہے کہ پچھلے بیان سے اُس عبارت کے معنی واضح ہو گئے جورسالہ مبداً ومعاد میں اس عبارت سے پہلے تحریر کی گئی کہ ' دهقیقتِ کعبہ ربانی محقیقتِ محمدی کی مجود ہوگی'۔ کیونکہ کعبہ ربانی کی حقیقت بعینہ حقیقتِ

احمدی ہے جو فی الحقیقت حقیقت محمدی اس کاظل ہے پس لاز ماً حقیقت محمدی کی سبود ہوگی۔

اگرسوال کریں کہ کعبہ آمخصرت سال اللہ ایک مت کے اولیاء کے طواف کے لئے آتا ہے اوران سے برکات حاصل کرتا ہے حالا نکہ اس کی حقیقت حقیقت محمدی (مال اللہ اللہ اللہ علیہ جبری حقیقت محمدی تعزید و تقذیس کی بلندی کی وجہ سے آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات نزول کی انتہا ہے۔ اور حقیقت محمدی (ناہیل) کے مقامت کی انتہا ہے۔ اور حقیقت محمدی (ناہیل) کے کئے مرتبہ تنزید پرعموج کا خاص زینہ کوان دھیقت کعبہ 'نے ، اور اس دھیقت محمدی سال اللہ علیہ کے مواست کی نہایت کوت سجانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانا۔

## مراقبه حبيصرف

حقیقة احمدی سانتی کی مراقبے کے بعد حب مِر ف کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔اس مراقبہ کی نیت ایسے ہے کہ

''اس ذات سے جو حب صرف کا منشاء ہے میری بیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے''

اس مقام میں سیر قدمی نہیں ہوتی بلکہ سیر نظری ہوتی ہے۔اس مقام کے بارے میں ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید عشائیہ فرماتے ہیں کہ

اس مقام پرنسبتِ باطن میں کمال بلندی و بےرنگی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ہیہ مقام بھی حضرتِ اطلاق ولاتعین سے بہت ہی قریب ہے۔

قریب اس لیے ہے کیونکہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آئی وہ حب ہے۔ اس مقام سے متعلق حضرت شاہ ابو سعید ؓ گُنْتُ کُلُواً مَخْفِیاً فَاَحْبَبْتُ اَنَّ اُعْرَفَ (کشف الحفاء: ۲۰۱۲) والی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ فرین نامید میں میں ایس قطع میں میں کہ

بیحدیث شریف ہارے اس مدعا پرنص قطعی ہے۔

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعیدؓ فرماتے ہیں:

اور بی بھی ہمارے آقاحضورانورسانٹالیلم کے مخصوص مقاموں میں سے ہے، دوسرے انبیاء کرام کے حقائق میرے نزدیک اس مقام پر ثابت نہیں ہوتے کیونکہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت لا تعین کے ساتھ جو پہلاتعین لاحق ہواہے وہ تعین حُب بی ہے اور اس پہلے لغین کو حقیقت محمدی ( ماٹاٹیلیلم ) قراردیا گیاہے۔

اسی لئے ہمارے مشائخ نے فر ما یا کہ اصل میں حقیقت محمدی سائٹیلی پہم ہے اور جو پہلے بیان ہواد واس کاظل ہے۔

# مراقبهلاتعين

ہدایت الطالبین میں حضرت شاہ ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں کہ ان تمام مراتب کے بعد مرتبہ لاقعین وحضرتِ اطلاق کا مرتبہ ہے۔ اس مقام کولاقعین اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پرقعین اوّل لیتیٰ جی سے پہلے ہے اور

اس مقام کولاتین اس کئے کہتے ہیں کیونکہ بیعین اوّل کیتی جی سے پہلے ہے اور اس مقام پر حضرت ذات کا اطلاق ہے اور اس ذات سے فیض حاصل کرنے کا مراقبہ کیا جاتا ہے جو تعینات سے پاک ومبر اہے۔اس مراقبہ کی نیت ایسے ہے کہ ''اس ذات بحت سے جو دائر والقین کے فیض کا منشاء ہے میری ہیت وحدانی

''اس ذات بحت سے جودائر ہ لاتعین کے فیض کا منشاء ہے میری ہیئت وحدا نی پرفیض آ رہاہے''

حضرت شاہ ابوسعیدہ شاہد فرماتے ہیں کہ

بیہ مقام بھی حضرت رسالت پناہ سالنظیہ ہے مقامات مخصوصہ میں سے ہے، یہاں پر بھی سیر قدمی نہیں ہوتی لیکن سیر نظری ضرور ہوجاتی ہے مگر نظر کہاں تک کام کرے گی۔

ای کئے شرح رباعیات خواجہ باقی باللّٰهُ ﷺ میں حضرت مجدد الف ٹافی ﷺ سے منقول ہے کہ

اولیائے کرام ؓ نے مراتب شہود کی انتہا تعین اول تک بیان فرمائی ہے اور اس سے او پر القین کا مرتبہ ہے۔ اور ان بزرگوں نے شہود کے لئے وہاں کوئی گنجائش نہیں سمجھی ہے۔ جاننا چاہئے کہ اگرچہ یہ بزرگ مرتبہ القین میں شہود کو جائز نہیں سمجھتے لیکن شہود سے بالانز بہت سے مراتب ہیں جو کہ سب کے سب اس مرتبہ لاتعین میں جائز قرار دیئے گئے ہیں۔

پھرآ گے فرماتے ہیں کہ

شہود وصول کی دہلیز ہے،اور وصول کے مراتب اس سے او پر ہیں لیکن ہر شخص کی فہم کی رسائی وہاں تک نہیں۔ بلکہ قریب ہے کہ وہ ا نکار کر گزریں۔ ہمارے حضرت (خواجہ ماقی باللہ قدس سرہ') کے مخلصوں میں سے ایک درویش (غالباً حضرت محدد صاحب رحمة الله علیه کا اینی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے) پر بہ حالت طاری ہوئی اوراس کی سیر مرحبۂ لانعین سے بھی او پر تک واقع ہوگئ۔ اور اُس کو ا س مقام میں ایک استہلاک (فنائیت) پیدا ہواجس کے بارے میں اُس نے اُن (حضرت خواجہ قدس سرہ') کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آپ نے اس کو جائز قرار دیا اور قبول فرما یا تھا۔ اُس درویش کی سیر اُس سیر سے کئی گنا زیادہ تھی جو کہ ابتدا سے تعین اول تک ہے۔ بلکہ اس سیر کی اُس سیر سے کوئی بھی نسبت نہیں تھی ، گو یا دریائے بے کنار سے ایک قطرہ کا حکم رکھتی تھی ۔ آیۃ کریمہ ﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَالله ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾ (القره:١٠٥) (اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والاہے)۔

اس کے بعد حضرت مجد دالف ٹائی ﷺ ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ جب تعمین اول سے او پر مرتبہ کا تعین محض ہے تو پھر لا زماً اُس مقام پر امتیاز اور فرق معدوم ہوجائے گالہذا اس مرتبہ میں سیر کے معنی کیا ہوں گے اور وہاں کی ابتدا اور انتہا کیا ہوگی؟

جواب میں فر ماتے ہیں:

واضح رہے کہ اس سوال کاحل نہایت گہرے اسرار میں سے ہے۔ اور عقل کی نظر کے دائر ہے سے اور کا ہے۔ اس مقام کے متعلق بات کرنا خلاف مصلحت ہے۔ (پھر ایک بہت عجیب بات فریاتے ہیں۔ سجان اللہ!) جانا چاہئے کہ آخرت میں جب دیدار ہوگا اُس کا تعلق مرتبہ کا تعین سے ہوگا اور تعینات کے تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ اس جگہ (یعنی اس دنیا میں) تمام تعینات علمی ہیں خارجی نہیں ہیں۔ اور علمی تعین ظاہری آئے صول میں کا بہت جی خلاف، کہ وہ بھی سے دیکھنے کے لئے پردے بن جاتے ہیں شہود دنیوی کے خلاف، کہ وہ بھی تعین کی ایک قسم ہے اور اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ علمی تعین اس کا تجاب بن جائے۔

## آخر میں فرماتے ہیں:

نُومِنُ بِالرُّوْيَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَلَا نَشْتَغِلُ بِكَيْفِيَّةٍ اَ لِقُصُوْدِ فَهُمِهِ الْعُصُودِ الْكَوْرِيَاءِ الْكَوَاصَ مِنَ الْآوُلِيَاءِ الْعَوَاقِرِ لَا لِجَهُلِ عَنْ كَيْفِيَّةِ اَ فَإِنَّ الْآخَصَّ الْحَوَاصَ مِنَ الْآوُلِيَاءِ نَصِيْباً فِي هٰذِي النَّشَأَةِ مِنْ هٰذَا الْمَقَامِ وَإِنْ لَمْ نُسَيّة ارُوْيَةً، فَافَهَم وَيِنْ الْرَاسِ كَى كَيفيت كَ در پِنْهِين (بَم ديدار آخرت پرايمان رکھتے ہيں اور اس كى كيفيت كے در پِنْهِين موتے اس اس كے كموام كي فهم اس سے قاصر ہے۔ اس وجہ سے نہيں كماس كى كيفيت معلوم نهيں۔ كيونكم اولياء ميں نهايت خاص خاص لوگ اس دنيا كى كيفيت معلوم نهيں۔ يونكم اولياء ميں نهايت خاص خاص لوگ اس دنيا ميں اس مقام سے بہرہ ياب ہوئے ہيں۔ حالانكم ہم اس كورويت كا نام نہيں دے سكتے۔)

حضرت خواجہ معصوم مُحَتَّلَتُ نے اپنے ایک مکتوب میں حضرت مجد دالف ثانی مُحَتَّلَتُهُ کی حیاتِ مبارکہ کے آخری حصہ کے حالات کی تفصیل دی ہے۔ دفتر اول کے مکتوب

### (\$\tag{35}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\)\(\tag{0}\

۱۸۳ میں فرماتے ہیں کہ وصال سے پہلے حضرت مجد دالف ثانی شائلہ نے فرمایا کہ وصال لایزال کے لئے بکارنے والے نے میرے سرمیں ندادی کہ سلطان تجھ کوطلب کرتا ہے،میری بلندیرواز ہمت کے مرغ نے ہارگا وقدس کا رخ کیاحتی که پہنچا جہانتک پہنچا، اس عالی مرتبہ ہارگاہ سے نداسنی کہ سلطان گھر میں نہیں ہے،اس کے بعد معلوم ہوا کہ بہ مقام حقیقت کعبہ ربانی ہے میں اس کے ماوراء کی طرف دوڑا اور عروج کیا حتی کہ صفات حقیقیہ (لیغیٰ صفات پثمانیہ علم ، قدرت وغیرہ ) کے مقام تک جو کہ وجو دِزا کد کے ساتھ موجود ہیں پہنچا، صفات کا یہ مقام صفات کی علمی صورتوں کے ماوراء ہے جو کہ تعین وجودی وتعین دنتی تعالی ونقدس کے مرتبہ میں ہیں۔ میں اس مقام سے بھی او پرمتو چہ ہوا پہانتک کہان صفات کے اصول کے ساتھ واصل ہوا جو کہ شیون ذاتیہ ہیں اور ذات عز شانہ میں مجر داعتبارات ہیں اورتم دونوں بھائی ہرمقام میں میرے ہمراہ ہو، اس مقام سے اویر کی طرف لے گئے اور ذات بحت تک جو کہ نسبتوں اور اعتبارات سے مجرو ہے پہنجا یا۔

## پھرآ گے فرماتے ہیں کہ

اس درجہ کمال کاحصول اوراس بلندمرتبہ کا وصول حق سبحانہ وتعالی کے کلام مجید کے ساتھ قوی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ میں قرآن مجید کے طفیل وتوسط سے اس مقام کے ساتھ ممتاز ہوا ہوں کرقرآن مجید کے حروف میں سے ہرحرف کو ایک ایسادریا یا تا ہوں جو کہ کعبہ مقصود تک پہنچانے والا

-4

آخر میں حضرت خواجہ معصوم شاللہ فرماتے ہیں کہ

محب کی بات محبوب کے لب پر کہاں پینی ہے جیسا کہ (خود) اس کی بات کو اس کی بات کو اس کی بات کے سیا کہ (خود) اس کی بات کے ساتھ قرب و منزلت ہے اس کی بات سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے نہ کہ اپنی بات سے کیونکہ اُس (محب) کی بات کوتاہ اور راستہ ہی میں (رہ جانے والی) ہے، یہ حقیر کہتا ہے تمنی عَرَف الله کُلگ لِسَالُه (جس نے اللہ کو پہنچا نا اس کی زبان گوگی ہوگئی) اس کے لئے گواہ ہے۔

وفتر ۳ مکتوب ۱۲۲ میں حضرت مجد دالف ثافیؒ ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ

جب کمال عنایت سے ظلال کے منازل طے کر کے اصل تک پہنچتا ہے تو محض حق تعالیٰ کے فضل سے ایسا پا تا ہے کہ اصل بھی ظل کا تھم رکھتا ہے اور مطلوبیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ امکان کے داغ سے داغدار ہے اور مطلوب احاط ً ادراک اوروصل وا تصال سے ماوراء ہے۔

اس لئے ہارے بزرگوں نے اس مقام کے بارے میں فرمایا:

ٱلْعِجْزُعَنْ كَذُكِ الْاِخْدَ الْحِافْدَ الْحُ، وَالْقَوْلُ بِلَدُكِ النَّاتِ اِشْرَاكُ كهذات حق كادراك سے عاجز ہونا بى ادراك ہے اور ادراك ذات حق كادعوىٰ شرك ہے۔

> ای مکتوب میں حضرت مجد دالف ٹافی عالیہ فرماتے ہیں: کوئی نہ کر کر معرف سریاح: جونا جو کر معرف ہے کی

کوئی پر نہ کیے کہ معرفت سے عاجز ہونا جو کہ معرفت کی نقیض ہے معرفت

کیوکر ہوا۔ کیونکہ معرفت سے عاجز ہونا ہی معرفت ہے۔ پھر فرماتے
ہیں حضرت صدیق اکبرض اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اَفِعِجُوْعَنُ دَرُکِ
الله دُوَاکِ اِدُوَاکُ (معرفت کے) اوراک سے عاجز ہونا ہی (اس کی
معرفت کا) اوراک ہے) فَسُنبَعَانَ مَنْ لَمْ یَجْعَلُ لِلْحَلُقِ الْیَهِ سَبِیلاً
اللّا بِالْعِجْوِعَنُ مَعْوِفَیهِ (پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت
سے عاجزی کے سواا پنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا )۔ اس بحث
سے عاجزی کے سواا پنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا )۔ اس بحث
نہایت کی انتہا ہے اور قرب کے مدارج کی غایت درجے منتہا ہے۔ اور
جب تک (سالک) نقطہ آخر تک نہ پنچے اور تجلیات وظہورات کے مراتب
کو طے نہ کر لے اور وصل وا تصال کوجس پر مدتوں خوش رہا تھا اس کوعین
وصل وا نفصال نہ پائے اس وقت تک اس بجزی کی دولت سے مشرف نہیں
وسکنا، اور غدانا شاسی سے خلاصی نہیں یا تا اور غیر تی کو حق نہیں عانا۔

ٱللّٰهُمَّ اِتَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ الدَّاثِمَةَ فِي اللَّهِمُ فِي اللَّهِمُ اللَّهُمَ فِي اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

ٱللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْدُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ النَّارِ

ٱللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ وَ تِلَاوَقِ كِتَابِكَ

ٱللّٰهُمَّ افْتَحْ بِنِ كُركَ ٱقْفَالَ قُلُوبِنَا

### @ (60) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵) (۵۱۵)

ٱللَّهُمَّ الْفَعْنَا بِصَالِحِي زَمَانِنَا وَ ارْزُقْنَا الْادَبَ مَعَهُمْ وَلَا تَحْرِمُنَا بَرَكَتَهُمْ وَال

ٱللَّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيْبِكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَل يُقَرِّبُنَا الل حُبِّكَ

> ٱللَّهُمَّ افْتَحُ بَصَائِرَ لَا وَبَصَائِرَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱللَّهُمَّ وَفِقْنَا وَوَقِقُهُمْ لِمَا تُحِبُّ وَتَوْضَى

اللہ رب العزت ہمارے لئے قرب کی منازل طے کرنا آسان فرمائے اور ہمیںا ہے متبول بندوں میں شامل فرمائے آمین ۔

- ……اے اللہ سب تعریفیں صرف آپ ہی کے لئے ہیں، آپ آسانوں، زمین اور
   ان میں جو کچھ ہے سب کواپئی تدبیر کے ساتھ قائم رکھنے والے ہیں۔
- ⊙ …… آپ ہی کے لئے حمہ ہے، آپ ہی آسانوں، زمین اور ان سب کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ آپ ہی اے دلوں کو معرفت کے نور سے روشن فرماد یجے۔
- ……ا \_ اللہ! جس طرح آپ اپنی قدرت میں سب مہر با نوں سے بڑھ کر ہیں اور اپنی عظمت میں سب بڑوں سے بلند ہیں اور جو چیز آپ کی زمین کے بینچ ہے اس کو آپ ایسے ہی جائے ہیں۔ پس اور جو چیز آپ کی چیز کوجائے ہیں۔ پس سینوں کے وسو سے آپ کے نزد یک ظاہر کی طرح ہیں اور ظاہر کی با تیں آپ کے علم کی مخفیات کی طرح ہیں۔ ہر چیز آپ کی عظمت کے سامنے مطبع ہے اور ہر سلطنت کا مالک آپ کی سلطنت کے سامنے مردور اور عاجز ہے۔ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات آپ ہی سلطنت کے سامنے مردور اور عاجز ہے۔ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات آپ ہی کے جبند قدرت میں ہیں۔ آپ ہمارے قلوب کو تیکی پر چھیرد ہیجے۔ معاملات آپ ہی کے جبند قدرت میں ہیں۔ آپ ہمارے قلوب کو تیکی پر چھیرد ہیجے۔

● ……اے آسانوں اور زمین کے نور! اے آسانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے! اے آسانوں اور زمین کی قائم رکھنے والے! اے آسانوں اور زمین کی زینت! اے آسانوں اور زمین کی زینت! اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے جبال واکرام والے! اے فریاد بول کی فریاد سننے والے! اے عبادت گزاروں کی رغبت کی منتمیٰ اور دکھیاروں کے دکھ دور کرنے والے! اے عمکینوں پر کشائش کرنے والے! اے قباروں کی بکار کو سننے والے! اے لاچاروں کی چاروں کی چارہ گری کرنے والے! اے لاچاروں کی جباروں کے حمود! جمیں اپنی معرفت میں کمال عطا فرماد سیجے۔

 ……اے اللہ! میں آپ کے چہرے کے نور کے وسلے سے سوال کرتا ہوں، جس سے آسان اور زمین منور ہوئے، آپ جھے اپنی حفظ وامان میں رکھیے اور اپنا قرب عطافی مادیجے۔

⊙ ……اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جو مائنے والوں کی ففی حالات کو جائنے والوں کی ضرور بیات کی مالک ہے اور خاموش رہنے والوں کے ففی حالات کو جائتی ہے! کیونکہ آپ ہر مسلد کو بخو بی سنتے ہیں اور شیح جواب دیتے ہیں میں آپ سے آپ کے سیح وعدوں کا اور آپ کی اضافی نعتوں کا اور وسیح رحمت کا سوال کرتا ہوں مآب مجھے اپنے عشاق کے ساتھ اعلی درجہ میں جگہ عطافر مادیجیے۔

⊙ ……اے اللہ! اے آوازوں کے سننے والے! اے دعاؤں کو تبول کرنے والے!
 اے لغوشوں کو معاف کرنے والے! اے آ نسوؤں پر ترس کھانے والے! اے محدثات و ممکنات کے قائم رکھنے والے! میں آپ سے حسنِ طن رکھتا ہوں، اور آپ کی رحمت سے بڑی امید کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔

⊙ .....اے الله!اے عطیات کی بخشش کرنے والے اور رغبت کی چیزوں کو عطا

کرنے والے! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وصول کے بعد مز ول سے اور صفاکے بعد میل سے اور قرب کے بعد دوری سے اور علم کے بعد جہالت سے اور ہدایت کے بعد گمراہی سے اور عزت کے بعد ذلت کے طفے سے۔

- ∞……اے اللہ!اے وہ ذات جس نے اپنے خزانوں میں سب سے بہتر چیز ایمان ہمیں بن مانگے عطا فرمائی! پس آپ ہمیں اپنے خزانوں کی بقیہ نعمتوں سے محروم نہ فرمائے۔
- ..... اے اللہ! میں ہر آفت و بلا ہے اور رات اور دن کے چور ہے اور دشمن ہے اور دشمن ہے اللہ! آپ ہی میری پناہ چاہتا ہوں ، اے اللہ! آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں ، میں آپ ہے ہی فریاد آپ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ، آپ ہی میرے فریا درس ہیں ، میں آپ ہے ہی فریاد کرتا ہوں اور آپ ہی میرے فظ ہیں ، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں ۔
- ⊙ …… اے اللہ! اے وہ ذات! جس کے لئے جباروں کی گردنیں جھک گئیں اور فرعونوں کی گردنیں جھک گئیں اور فرعونوں کی گردنیں عاجزی میں پر گئیں۔ میں آپ کے سامنے رسوا ہونے ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کا ذکر بھو لئے ہے بھی ، اور آپ کی پناہ اور تھا ظت چاہتا ہوں اور میری رات اور دن بھی ، نیند اور قرار بھی ، چلنا اور پھر نا بھی ، زندگی اور موت بھی آپ کی رضا کے لیے ہو ، آپ کا ذکر میرا شعار ہو۔ اور آپ کی شاء میرالباس ہو ، آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ کے نام کی تعظیم ہواور آپ کی شاء میرالباس ہو ، آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ کے نام کی تعظیم ہواور آپ کی چیرے کے جلال کی تیزیہ ہو ، جھے اپنے عذاب سے اور بندوں کے شرسے محفوظ رکھے اور مجھ پر اپنی حفاظت کے بردے لگا دیجے۔ یا رحم الراجمین!
- ⊙ ……اے اللہ! آپ مجھ پر اپنی نعتوں کو کمل کر دیجیے اور اکرام کے اونچے مقام
   تک میرے خالص حصہ کو بلند کر دیجیے اور اپنے ہاں کمال کے ساتھ میرے سرور کو

### <u>ﷺ کمدرن اسوک (۵۰۵٪۵۵۵٪۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵٪۵۵٪۵۵٪۵۵</u> رونتی عطافم ماسے اور جمھے کوتاہ درجے سے اونے درجے کی طرف لے جائے اور

رونق عطا فرمایئے اور جھے کوتاہ درجے سے او نچے درجے کی طرف لے جا یے اور میرےعلوم کونش سے چیمیا کیجے۔

- ⊙ ……اے اللہ!اے اصفیاء کومنازل حق اور بلندمقا مات عطا کرنے والے! میرے دل کومیل کچیل سے پاک کر دے اور میرے دشمن کو میری طرف توجہ کرنے سے روک دے اور جس صورت میں میر اسوال آپ تک نہ پینے سکے مجھے اس سے نجات عطا فرما، بلاشیہ آپ بہت مہر بان ہیں۔
- ⊙ ……اے اللہ! اے وہ ذات جس نے میرے دل کو نموں کا ٹھکا نا بنا یا اور میرے سینے کو اندوہ کی کان بنا یا! میری پیاس نہیں بچھے گی مگر آپ کے دیدار سے اور میری آرز و پوری نہیں ہوگی مگر آپ کے مشاہدے سے ۔ الٰہی! میرے اور آپ کے قرب کے درمیان کب تک پر دے پڑے رہیں گے، اس سبب سے میرے دل میں غم و اندوہ بھرا ہوا ہے۔ اے رب الارباب! آپ کے دروازے پر قبولیت کے انظار میں اور پر دوں کے اٹھے کے لئے میرا کھنے کے لئے میرا کی ہوگیا ہے۔
- ⊙ .....ا ے اللہ! میں آپ سے اہل ہدایت کی تو فیق اور اہل یقین کے اعمال اور اہل ور اہل اور اہل اور اہل اور اہل علم کا عرفان طلب کرتا ہوں ، جتی کہ خلوت اور جلوت میں آپ سے ڈرنے لگوں اور میری زندگی معصیت سے خالی ہوجائے۔
- ⊙ ……اے اللہ! میں آپ سے خانفین کاعلم مانگا ہوں اور آپ سے علاء حییا خوف چاہتا ہوں اور آپ سے علاء حییا خوف چاہتا ہوں اور آپ پر توکل کرنے والوں کا تیمین اور تیمین کرنے والوں کا توکل طلب کرتا ہوں۔ اور آپ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کا سار جوع اور دجوع کرنے والوں کا عبر کرنے والوں کا شکر اور شکر کرنے والوں کا صبر طلب کرتا ہوں اور وہ زندہ حضرات جو آپ کے پاس سے شکر کرنے والوں کا صبر طلب کرتا ہوں اور وہ زندہ حضرات جو آپ کے پاس سے رزق یاتے ہیں ان میں شمولیت چاہتا ہوں۔

### (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

- ⊙ ……اے اللہ! میں ضعیف ہوں، میر بے ضعیف کو اپنی رضا میں تو ی کر د بے اور میری پیشانی کو خیر کی طرف چیر د بے اور میری پیشانی کو خیر کی طرف چیر د بے اور اسلام کو میری رضا کا منتبی بنا د بے اب اللہ! میں ضعیف ہوں، مجھے تو ی کر د بے، کمز ور ہوں، غلبہ دید بے، فقیر ہوں، غنی کر د بے ارتم الرحمین! میری عمر کے بہتر حصہ کو آخر میں کر د بے اور میر بے بہترین دنوں میں سے وہ دن کر د بے جس میں اعمال کو خاتمہ میں کر د بے اور میر بے بہترین دنوں میں سے وہ دن کر د ر بے جس میں آب ہے میں ملا قات کروں۔
- ⊙ ……اے اللہ!اے حق و قیوم! میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ آپ جھے پلک جھیکنے کے برابر بھی میر نے شس کے سپر دینہ کیجیے اور میرے سب حالات و ضرور بات کو درست فرماد یکھے۔
- ⊙ .....اے اللہ! مجھے میر نے نسر دنہ کرنا کہ میں اس کے سنجا لئے سے عا جز آ حاؤں اور مجھے مخلوق کے حوالے نہ کرنا کہ وہ مجھے ضا کع کردے۔
- ∞....میرےمولی! جب دنیا سے میرانشان مث جائے اور مخلوق سے میرا ذکر محو ہو
   جائے اور میں بھولے بسرے لوگوں میں سے ہوجا وَں تو مجھ پر رحم فر مادینا۔
- ⊙ .....اے اللہ! میری حفاظت اپنی اس آ نکھ کے ساتھ فرما جو سوتی نہیں اور میری حمایت اس قوت سے فرما جوزائل ہونے والی نہیں ، اور جو قدرت آپ کو مجھ پر حاصل ہے ، اس سے میری ہرگناہ سے حفاظت فرما۔
- ⊙ .....اے اللہ! آپ نے مجھے کسی چیز کے عذاب میں زندگی بھر مبتلانہیں کیا۔ اسی
   انعام کے میب مجھے اپنے تجاب کی ذات کے عذاب میں بھی مبتلانہ فرما۔
- ⊙ ......ا ے اللہ! اگرآپ میری مخفی غلطیوں کی مجھ نے تفیش کریں گے تو میں آپ کی
  تو حید کے وسیلہ سے مغفرت کا مطالبہ کروں گا۔ اور اگر آپ مجھ سے میرے علانیہ
  گنا ہوں کی بازپرس کریں گئو میں آپ کے کرم سے ملتی ہوں گا اور اگر آپ نے

- ……اے اللہ! آپ نے مجھ پر دنیا میں گنا ہوں کی پردہ پوثی کی جبکہ میں آخرت میں ان کی پر دہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔
- ……ا کاللہ! آپ جانتے ہیں کہ اگر چہ میں غلبہ شہوت کی وجہ ہے بھی بھی آپ کی
  نافر مانی کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود آپ کے فرما نبر دار بندوں سے صرف آپ کی
  خاطر محبت کرتا ہوں ۔ پس آپ مجھے بھی اپنے فرما نبر دار بندوں میں شامل فرما لیجے۔
- .....اے اللہ! میرے اور آپ کی مخلوق کے درمیان حقوق کے متعلق بہت می کوتا ہیاں بین ۔ اے اللہ! ان میں سے جو آپ کے حقوق ہیں ان کو بخش دے اور جو آپ کی مخلوق کے بین ان کو مجھے سے اتار دے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ غنی فر ما۔ اے وسیع بخشش والے!
- ⊙ ……ا الله! میرے دل کوعلم کے ساتھ منور فر ما اور میرے بدن کو اپنی طاعت میں استعمال فرما ، اور میرے باطن کوفتنوں سے مخفوظ فر ما اور میری فکر کوحصول عبرت میں مشخول فر ما اور مجھے شیطان کے وساوس سے بچا اور مجھے ایسے محفوظ فر ما کہ اس کی مجھے برگرفت نہ ہو سکے۔
- ⊙ .....ا ے اللہ! ہمارے چہروں کواپٹی حیاسے مالا مال کردے، اور ہمارے دلوں کو
  اپنے خوف سے بھر دے، اور ہمارے نفوس میں الیی عظمت بٹھا دے جس سے
  ہمارے اعضاء آپ کی خدمت وعمادت میں جمک جا عیں۔
- ⊙ ۔۔۔۔۔ اے اللہ! اے میری آئھوں کی شنڈک! اے میرے دل کا سرور! اگر آپ
   کی آئھوں کے سامنے مجھے کی غلطی نے گرا دیا ہے تو اے گنا ہوں سے حفاظت
   کرنے کا عطید دینے والے! اور رحمت کو نازل کرنے والے! میری اس غلطی کومعاف

### © ﴿ وَ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَ فَمْ إِوْ صَحْدٍ ـ

⊙ ……اے اللہ! عبادت گزاروں نے آپ کے عذاب کا ذکر سنا تو ڈر گئے،
 گنہگاروں نے آپ کے حسن عفو کو سنا تو امیدلگا پیٹھے۔ الہی! اگر میرے گنا ہوں نے
 مجھے آپ کے سامنے گرادیا ہے تو آپ میرے حسن توکل کی وجہ سے جھے معافی وے
 دیجے۔

● .....ا ے اللہ! ہر درخت آپ کی شیخ کرتا ہے اور ہر کنگر آپ کو سجدہ کرتا ہے اور ہر
پر ندہ اپنے گھونسلے میں اور وحثی جانور وحشت ناک جنگل میں آپ کی شیخ کرتے ہیں
اور محچلیاں سمندروں کی تہد میں وہیمی آوازوں میں اور مملین نغمات میں آپ کی
یا کیزگی بیان کرتی ہیں۔ آپ مجھے بھی اپنے ذاکرین میں شامل فرما کیجے۔

⊙ ……اے اللہ! میں آپ سے ایس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رہنمائی کرے اور میرے بھرے ہوئے کا مول کو مجتمع کرے اور میری پرا گندہ حالت کی اصلاح کر دے اور میرے غیب کی حالت کی اصلاح کر دے اور میرے غیب کی حفاظت کر دے اور میرے عمل کو پاکیزہ کو ظائدی عطا کر دے اور میرے عمل کو پاکیزہ کردے اور میرے چیرے کوسفید کردے اور میری رہنمائی کا مجھے الہام کردے اور میرائی سے میری حفاظت فرمادے۔

⊙ ……ا — اللہ!ا — ہردکھ کے دور کرنے والے!ا — ہرمنا جات کے سننے والے! ا — ہرمصیبت کود کیصنے والے!ا — ہر تنہا سے انس کرنے والے!ا — ہر بے وطن سے رفاقت کرنے والے! آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ آپ پاک ہیں۔ میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں حتی کہ آپ کے سوامیرا کوئی شخل اورفکر نہ ہواور یہ کہ آپ میرے لیے ہردکھ میں کشادگی فرمادیں کیونکہ اے ارتم الراحمین! آپ مجھ پر بہت مہر بان ہیں۔

⊙……اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر گناہوں اور قباحتوں کے ایسے بو جھ لا د لئے ہیں، جن کے اٹھانے کی طاقت مہیں رکھتا، حتی کہ میں زمین میں دھنساد ہے جانے اور من کرد ہے جانے اور من کرد ہے جانے اور جہنم میں داخل کر دیئے جانے کا مستحق ہوگیا ہوں۔ اب میں زمین پر ہرفریاد کر کے اللہ کے پیچھے آپ کے سامنے بیدارادہ اور امید لے کر کھڑا ہوں کہ ان حضرات میں سے جب کی کو آپ بخشیں تو اس کی برکت سے جھے بھی معاف فرماد س۔

• ……اے اللہ! آپ تن ہیں، آپ کا وعدہ تن ہے، آپ کی ملاقات تن ہے، آپ کی بات تن ہے۔ کی بات تن ہے۔ انبیاء تن ہیں، انبیاء تن ہیں اور محمد اللہ اللہ! میں آپ کے لئے اسلام الایا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر توکل کیا، آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی وجہ سے میں نے (آپ کے دشمنوں سے) دشمنی کی اور (اپنی زندگی کے مسائل میں) آپ کے دین سے فیصلے لیے ۔ آپ ہی میر بر کے دوردگار ہیں اور انجام کار آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ میر رے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کردیں، پوشیدہ بھی اور ظاہری ہی ، جن کو آپ مجھ سے جانتے ہیں، آپ مقدم بھی ہیں، اور مؤخر بھی، آپ میرے اللہ ہیں، آپ کے سواکوئی اور اللہ نہیں، نہ حرکت ہے، نہ قوت، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔

نفس کے ساتھ فلطی کررہا ہوں ، آپ مجھ پر نعمتوں کی عنایت کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے زیادہ کریم نہیں پاتا جو مجھ چیسے گھٹیا بندے پر مہر بانی کرتا ہے ، پس آپ پر میر ہے بھروسے نے آپ کے سامنے گنا ہوں پر جرات دلائی ہے۔ پس اے اللہ! اپنے فضل واحسان کے ساتھ مجھ پر سخاوت فرما کیں۔ آپ رؤف و رحم ہیں۔ آپ میرے گنا ہوں کومعاف کردیجے۔

- الهی! میری عزت کے لئے اتنا کا فی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میرے فخر
   کے لئے اتنا کا فی ہے کہ آپ میرے رب ہیں، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسا کہ میں آپ جیسے ویسا بنا دے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔
   میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیں آپ بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔
   ہیں۔
- ⊙ ……ا ے اللہ! اے ہر شکایت کے دور کرنے والے! اے ہر سر گوثی کو سننے والے! اے ہر سر گوثی کو سننے والے! اے ہر مصیبت کو دیکھنے والے! اے موکی علیہ اللہ کوظم سے اور خلیل ابراہم علیہ اللہ کوظم سے اور خلیل ابراہم علیہ اللہ کوآ گ سے نجات دینے والے! میں آپ سے اس شخص کی دعا کی طرح مانگا ہوں جس کا فاقد شخت ہو گیا ہواور اس کی حرکت کمزور ہوگئی ہو، اس کا حیلہ کمزور پڑگیا ہو۔ بے وطن غرق ہونے والے ، اس فقیر کی دعا کی طرح جواپئی مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت نہیں پاتا سوائے آپ کے، اے سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان! آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، آپ پاک ہیں بیشک میں ، می زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔

● …… الی ! اگرچه میراعمل آپ کی فرما نبرداری کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، کیکن میری آرز وآپ کی امید کے ساتھ محروم میری آرز وآپ کی امید کے ساتھ میرا گمان میرے کہ آپ کے حوکر کس طرح لوٹ جاؤں جبکہ آپ کی سخاوت کے ساتھ میرا گمان میر ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں لوثا۔

⊙ ……اے اللہ! آپ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور آپ کا بہتی ارشاد ہے کہ ''مصطری دعا کوجب وہ اللہ کو لیارتا ہے (میرے سوا اور ) کون ستما ہے۔'' اور آپ کا بہتی ارشاد ہے کہ (اے میرے رسول سالٹے! جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچیں تو آپ کہہ دیجے کہ میر نے رسول سالٹے! جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچیں تو آپ کہہ لغزشیں مجھے سے سرز دہوئی ہیں آپ ان کومعاف کر دیں۔ آپ غنی و کریم ہیں اور میں فخرشیں مجھے سے سرز دہوئی ہیں آپ ان کومعاف کر دیں۔ آپ غنی و کریم ہیں اور میں فخری ہوں۔ کہتو ارکرتا ہوں ، نہیں پاتا، میں اپنے خطا اور تصور کا محترف موں اور عیب وفتور کا بھی اقر ارکرتا ہوں ، نہیں پاتا، میں امید کونا مراد دنہ فرما تیں اور میری دعا کومر دود نہ کریں، جھے موت کے بعدا پئی گرفت سے حفوظ رکھیں مجھ پر موت کی سکرات کوآ سان کر دیں، مجھ پر بزول موت کوخفیف بنا دیں ، آلام واسقام کے سبب مجھ پر بختی نہ کریں ، دیں، مجھ پر بزول موت کوخفیف بنا دیں ، آلام واسقام کے سبب مجھ پر بختی نہ کریں ، قب سب مہر بانوں سے بڑے مہر بان ہیں۔

● ……اے اللہ! آپکا کوئی شریک نہیں جوعطا کرے، کوئی وزیر نہیں جورشوت سے بات متوائے ، اگر میں نے آپ کی اطاعت کی تو آپ کے فضل سے، اس پر آپ کی حمد ہے۔ اگر میں نے آپ کی نافر مانی کی ہے تو اپنے جہل کی وجہ سے، اس پر میر سے خلاف آپ کی جمت قائم ہونے اور میرے آپ کے مانے جمت منقطع ہونے کے سبب سے، بی مجھے معاف کردے۔

● ……ا ساللہ! اے وسیع مغفرت والے! اے رحمت کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلانے والے! میرے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلانے والے! میرے ساتھ ایسا معالمہ فرماجس کا تواہل ہے، الہی! میں نے بعض اوقات گناہ کی بعض عمر میں کی حکل عمر پر غالب آ سکتی ہے؟ الہی! اگر آپ نے مجھ سے میری میں نیکیاں مائلیں تو میں ان کوآپ کی بارگاہ میں پیش کردوں گا، باوجوداس کے کہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے، حالا تکہ میں ایک بندہ ہوں۔ میں آپ سے کس طرح سے میری امید نہیں رکھ سکتا کہ آپ میرے گنا ہوں کو معاف فرمادیں باوجوداس کے جبکہ آپ غنی بیں۔

● ……ا — الله! میری آنکھیں آنونکا لئے سے بخیل ہوگئ ہیں ۔ میری زندگی گزرگئ اور میری الله! میری آندگی گزرگئ اور میری اور میری اور میری اور میری میں میری قبر کا اضافہ کر دیا گیا اور میری طرف کیڑے متوجہ ہوگئے اور میرے بدن میں ان کے لیے رزق مقدر کردیا گیا۔ وہ جلدی سے دوڑ پڑے ہیں اور میرے گفن کی چادریں پھٹ گئیں، میرے چیڑے اور گوشت میں کیڑے کھانا گوشت میں کیڑے کھانا گوشت میں کیڑے کھانا شروع کر دیا اے اللہ! مجھے ان سے بچا لیجے اور میری سب کوتا ہوں کو معاف فر مادیجے۔

⊙ .....اے اللہ! آپ نے مجھے نعتوں کے ذریعے اپٹن کر یکی دکھائی ہے۔ اب پئی رحمت و درگز رہجی دکھا تیں۔ میرا جرم بڑا ہے اور آپ کی معافی بہت ہے، پس آپ میرے جرم کواور اپنی معافی کوجمع فرمادیں۔

⊙ .....ا ے اللہ! آپ کے مجھ پر بہت حق ہیں ان کو مجھ پر صدقہ کر دے اور تیرے بندوں کے بھی مجھ پر بہت حق ہیں۔ اپنے فضل سے ان کو اپنے ذمہ لے لے، بے شک مجھ پر آپ کافضل کا اللہے۔
 شک مجھ پر آپ کافضل کا اللہے۔

- ⊙ ۔۔۔۔۔ اے اللہ! آپ نے اس مخلوق کو ان کے علوم کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اور ان کے ارادے کے بغیر ان کے فرمہ ایک امانت مشہر ائی ہے، پس اگر آپ ان کی مدونہیں فرمائیں گے تو ان کی مدونہیں فرمائیں گے تو ان کی مدوکون کرےگا۔
- ⊙ ۔۔۔۔۔ اللہ! میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایے عمل کرنے سے، جس کی وجہ سے میں مردوں کے درمیان اپنے مشارخ کوشرمندہ کروں۔
- ∞ سساے اللہ! میں آپ کی مدد چاہتا ہوں کہ آپ میرے ظاہری اعمال کو میری ظاہری آ تھھوں میں عمدہ کر دے اور میرے مخفی حالات کو مخفی آ تھھوں میں فتیجی بنا
- .....اے اللہ! جس طرح سے میں نے کوتا بی کی اور آپ نے مجھ پراحسان فر مایا ،
   اگر میں پھرکوتا ہی کروں آپ پھر بھی احسان کروینا۔
- ……اے اللہ! اے میرے مولی! تپش سے میرے چیرے کے جلنے اور میرے قدم کے چیلئے اور میر فیصلنے پر رحم فرما، اور میری غلطی کواپنے احسان سے بخش دے، میں اپنے گناہ کا قرار کرتا ہوں۔ اپنی غلطی کا معترف ہوں۔
- ⊙ .....ا ے اللہ! اگر چہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کی رحمت کی امیدر کھوں ، مگر
   آپ اہل ہیں کہ اپنے فضل اور مہر یانی کے ساتھ گنہگاروں پرسخاوت فرمادیں۔
- .....اے اللہ! آپ نے صنِ سلوک کا تھم دیا ہے جبکہ آپ اس کے مامورین سے
  اس کے زیادہ لائق ہیں اور آپ نے سوالی کو خالی نہ لوٹا نے کا تھم دیا جبکہ آپ خود
  مسئولین سے زیادہ بہتر دینے والے ہیں۔
- ⊙ .....ا ے اللہ! میں آپ سے بغیر عمل کے جس کو میں نے کیا ہو، جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور میں آپ سے بغیر گنا ہ کے جس کو میں نے چھوڑ ا ہوجہنم سے بناہ ما نگتا ہوں ۔
   ⊙ ...... اے اللہ! نعمت کو اتنا کا مل کر دے کہ مجھے زندگی اچھی لگے، اے اللہ! میرا

### (\$\tag{373}\tag{3}\tag{4}\tag{5}\tag{5}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag{6}\tag

خاتمہ خیر پر فرماحتیٰ کہ میرے گناہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اے اللہ! میری دنیا کی مشقتوں کی کفالت فرمااور قیامت میں بھی ہر ہولنا کی کی ، جتیٰ کہ سلامتی کے ساتھ جھے جت میں واض فرمادے۔

- ساے اللہ! میرے لیے ایسام مہر بان ہو جا جیسے نبی کریم سائٹھیں ہے ساتھ مہر بان تھا۔
- .....اے اللہ! ہم سے راضی ہو جا اور اگر ہم سے راضی نہیں ہو اتو ہمیں معاف فرما
   دے کیونکہ مالک کبھی اپنے بندے کو اس حالت میں بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔
- ⊙ ……اے اللہ! میں آپ سے گناہوں کے باو جود امید کرتا ہوں اور فر ما نبرداری کے باو جود امید کرتا ہوں اور فر ما نبرداری کے باو جود ڈرتا ہوں کیونکہ فرما نبرداری مجھے امان نبیں دے سکتی اور گناہ بھی مابیس کر سکتے اور میں گناہوں کے باو جود آپ سے درگز رکی امید رکھتا ہوں، کیونکہ آپ درگز رکرنے میں معروف ہیں، اور میں فر ما نبرداری کے باو جود آپ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں آ فات سے موصوف ہوں۔ الہٰی محتاج فقیر کی طرف سے دعا اور سوال ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے اور معلیہ ہوتا ہے۔
- ……اے اللہ! اگر چہ میرے گناہ آپ کی ممانعت کی وجہ سے بڑے ہیں، مگر آپ
  کی معافی کے سامنے چھوٹے ہیں، الٰہی! میں یہ نہیں کہتا کہ میں پھر غلطی نہ کروں گا
  کیونکہ میں اپنی خلتی کمزوری کو جانتا ہوں۔ الٰہی! اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو
  میرے گناہوں کو معاف کردیں۔
- ⊙ ……اے اللہ! شکر کے موقع پر تو میری عاجزی کو جانتا ہے۔ پس تو میری طرف

سے اپنی ذات کا خود ہی شکر کرلے کیونکہ یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ● ……اے اللہ! جو شخص خیر کا ارادہ کرے، پس میرے لیے اس کی خیر کو آسان کر دے اور جومیرے ساتھ شرکا ارادہ کرے پس مجھے اس کے شرسے محفوظ فرمالے۔ ……اے اللہ! اگر آپ نے اپنے نیک بندوں میں سے کسی کومصیبت میں مبتلا کر کے بلندور جہ تک پہنچایا ہے تو مجھے اس مرتبہ تک عافیت سے پہنچا دے۔

 سساے اللہ! میرے گناہ بڑے ہیں، اور تو ان ہے بھی بہت بڑا اور جلیل القدر ہے۔ پس میرے ساتھ وہ معاملہ کرجس کا تو اہل ہے اور میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں۔

⊙ ……اے اللہ! آپ کے غلبہ اور جلال کی قشم، میں نے آپ کی نا فرمانی میں آپ کی خلاب خالفت کا ارادہ نہیں کیا، اور جب میں نے آپ کی نافر مانی کی میں آپ کے عذاب سے ناواقف نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کی سزا کا مقابلہ کر رہا تھا، اور نہ ہی آپ کی نظر کی چئک کر رہا تھا، اور نہ ہی آپ کی نظر کی چئک کر رہا تھا، بس میر نے قس نے جھے پھسلا دیا اور میری بد بختی نے اس پر مدد کر دی تھی اور آپ کی مجھے پر پر دہ پوٹی نے دھو کے میں ڈال دیا تھا، پس میں نے آپ کی نافر مائی کی اور آپ کی جہالت سے نوان چھڑائے گا؟ اور آپ کے ذبانیہ (جہنم کے فرشتوں) کے آپ کے عذاب سے کون خوش کو گا؟ میں کس کے سہار سے کون خاصی دلائے گا؟ میں کس کے سہار سے کو تھا موں گا؟ جب آپ ہاتھوں سے کون خلاصی دلائے گا؟ میں کس کے سہار سے کو تھا موں گا؟ جب آپ ہہا جائے گا کہ (بل صراط سے) گزرجاؤاور گنا ہوں سے لدے ہوؤں کو کہا جائے گا کہ جہنم میں گریڑو و کاش مجھے آپ ملکے پیکلے لوگوں کے ساتھ بل صراط سے گزار کر جبت عطافر مادیجے۔

⊙ ….. اے اللہ میں اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگرچہ میری رائے

### (375) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0) (3/0)

ضعیف ہے اور حیلہ قلیل ہے اور عمل مختصر ہے اور میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، پس اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اے سب کا موں میں کفایت کرنے والے اور سینوں کو شفاء بخشنے والے، جس طرح سے آپ سمندروں کے درمیان مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، مجھے بھی جہنم کے عنداب سے محفوظ فرما۔

- ……ا الله! میں نے اس حال میں ضیح کی ہے کہ میں جس چیز کو نا پیند کرتا ہوں
  اس کو دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جس کی امید رکھتا ہوں اس کے نفع کا مالک
  نہیں ہوں۔ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے عمل کا رمیں ہوں۔ مجھ سے بڑا
  کوئی فقیر نہیں۔ آپ مجھے اپنے مقربین میں شامل فرمالیجے۔
- ⊙ ……ا سے اللہ! مجھ پر دشمنوں کو بینے کا موقع نہ دے اور میرے دوست کو مجھ پر نہ رگڑ ، میرے دین میں مجھ پر رشہ بنا اور میرے دین میں مجھ پر مصیبیت نہ ڈال ، دنیا کومیری سب سے بڑی فکر نہ بنا اور مجھ پر کئی ایسے محصل کو مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کھائے۔ اور میرے دشمنوں پر میری مدد فرما ، میرے دین میں کوئی مصیبت داخل نہ کر اور دنیا کومیری بڑی فکر نہ بنا اور نہ ہی اسے میرامیلغ علم بنا اور چھ پر کی ایسے کومسلط نہ فرما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔
- ……اے اللہ! میرے ساتھ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ونیا اور آخرت میں ایسا معاملہ فر ماجس کا تو اہل ہے۔ اے ہمارے مولی! ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فر ماجس کے ہم اہل ہیں، بے شک تو پر دہ پوش ہے، بر دبار ہے، تنی ہے، کرم کرنے والا، مہر بان اور نہایت رحم والا ہے۔ جن لمحات میں ہمارے دل آپ کے خوف وخشیت میں نہیں روئے تو اس دن جب آپ اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے ہمیں معاف کر میں۔۔
- صساے اللہ! مجھ پردنیا کو منبع کردے اور مجھے ترک دنیا عطافر مااور مجھ پردنیا کی تنظی نیفر مااور مجھے اپنی طرف رغبت عطافر ما، اے اللہ! مجھے آئے کے دن اس عمل میں

مشغول فرماجس کے بارے میں کل مجھ سے یو چھا جائے گا۔

- ⊙ ……اے اللہ! آپ نے مصیبت پر جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور مجھ پرمیرے نفس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں ہے، پس اے ارحم الراحمین!اس کے متعلق بھی مجھے عمره جزاعطافر ما\_
- ....اے اللہ! آپ نے جن اعمال کا حکم دیا ہے ہم ان برآب کی مدد کے بغیر طاقت نہیں رکھتے ، اور جن چیز وں سے آ ب نے ہمیں روکا ہے آ پ کے محفوظ رکھنے کے بغیر ہم ان سے رکنہیں سکتے ، آپ کی حجت واقع ہونے والی ہے ، جو کچھ ہمارے اورآ ب کے درمیان معاملہ ہے، ہم اس میں معذور نہیں ہیں۔اور ہم نے جو پچھآ ب کی رضا کے لئے کیا ہے،اس میں نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔پس اے اللہ ہم پر رحت کی نظرفر ماا وراینے دوستوں کے زمرے میں شامل فر ما۔
- .....ا الله! ميرى دنيا يرقناعت پيندي سے اور دين يرياك دامني سے مد دفر ما۔ ● ……اے اللہ! ہم آب سے بناہ جائتے ہیں، ہراس رزق سے جوہمیں آب سے دور کر دے۔اے اللہ! ہمیں ہر خبث سے پاک کر دے اور ہم پر ظالموں کومسلط نہ فر ما۔اسیر ول کےساتھ نرمی کرناہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْعَلَنْنَا إِنَّكَ أَنْكَ التَّوَّاكُ الرَّحِيمُ

### 10, ×10, ×10,

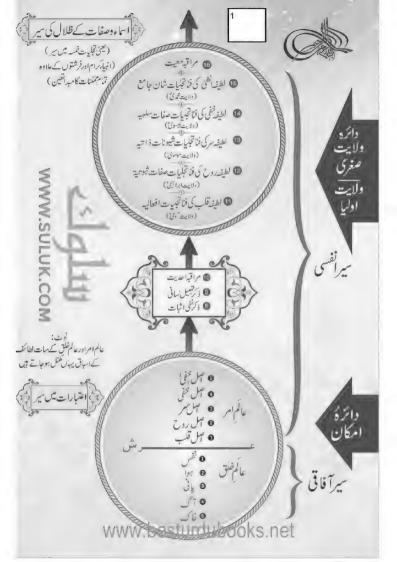

# دائر ه ولايت كبري/ ولايت انبياء

2



مرا قبه محبث موردفیف لطیفه نفس

مرا قبها قربیت موردفیف اطیفانش عالم امر کے لطائف خب



VWW.SULUK.COM

www.besturdabooks.net

وائرةامكان



WWW.SULUK.CO

## والزهامكان

دائره ولايت صغرى (ولايت اوليا)

دائر ه ولايت كبرى (ولايت انبياء)

دائرہ ولایتعلیا (ملائکہ)









www.besturdubooks.net



www.besturdubooks.net

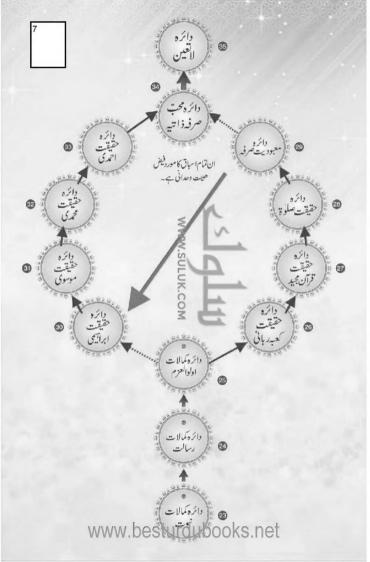



# بِنَمَالُمُنَالِيِّعُ السِّمِينَ

الملمه بيا تامي الحاجات و يا كا في المهمات و يا كا في المهمات و يا سبب الاساب و يا رفيع الدرجات ويا حل المستخدة ويا حل المستخدة ويا خانق الليل والنمار ويا خانق الليل والنمار ويا خيات المستغين و يا غيا ق المستغين و يا غيا ق المستغين المرزا الليل المنتا و توكن عليف وتنومن المرزا الليل المنتا و توكن عليف وتنومن المرزا الليل و اللم إنا أسل الله و اللهم إنا أستلل الله و ولذة المناط الله و وحل الكريم و لذة المناط الله و وحل الكريم و المرتا الملكم والمناط اللهم الما المناط اللهم والمناط اللهم والمناطق اللهم والمناطق المناطق المن

www.besturdubooks.net